For Dawah Purpose Only www.deenekhalis.com ارثاذبى كما الثانية صُّلُوا لَكُنا رَائِيتُمُ نِيُ امُّ أعاديث صحيحه كى روشني مي تاليث عُلَانُ فِي الرِّينِ لَا إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مؤلانا عمراه وي خاليات ناشر الالالت التاليف رحت آباد (حاجي آباد) فون فبر 780141 فيصل آباد ارثا ذبرى كَمُ لِنَّعْلَقِظِ

حُشِّلُواْ كُمِّنًا زَاْمَتُتُمُونِیْ اَصَنَّلِیْ تم اُس طح نمازاداکر دہیےتم مجھے نمازاداکتے تھے دکھ سے ہر

らえば

اَحا ديجيجيحه کې روشني ميں نادرِيمي ضافر او ترخرج وحقيق سکا تھ

تاليف

عُلَاثِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجه وتهذيب مولاً مُحرِّصًا وقضل الله مولاً مُحرِّصًا وقصل الله



Mob.: 0300-4826023



Ph.: 041-8780141

# بسم الله الرحمن الرحيم فهر ست عنو انات

| صفحه        | مضامین                            | نمبر        | صفحه | مضامين                                | نمبر |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------|---------------------------------------|------|
| نمبر        |                                   | شار         | نمبر |                                       | شار  |
| <b>r</b> A  | شخ ابن الصلاح اورعلامه بكى كاقول  | ۲۱          | 9    | عرض ناشر                              | 1    |
| <b>m</b> A  | امام بيهجى كاقول                  | 77          | 1+   | ابتدائيه                              | ۲    |
| <b>79</b>   | امام احمد بن حنبل كاقول           | ۲۳          | 10   | مقدمه جديد دسوال ايديش                | ٣    |
| ام          | حافظا بن رجب اورامام طحاوی کا قول | <b>T</b> 17 | 17   | مقدمه پانچوال ایڈیشن                  | ۴    |
| ام          | ا مام طحاوی کا قول                | ra          | 71   | مقدمه پہلاایڈیش                       | ۵    |
| 44          | ابن عسا کر کی روایت               | ۲۲          | ۲۳   | ندہی تقبید میں غلو کے اثرات           | ۲    |
|             | ائمہ کے اقوال چھوڑ کرسنت کا       | 1/2         | ۲۳   | موضوع حدیث                            | ۷    |
| ۴۲          | ا تباع کرنے والے اہل علم          |             | ۲۳   | علامه شو کانی اور نکھنوی کا قول       | ۸    |
| ٣٣          | امام مزنی کی وضاحت                | ۲۸          | ra   | امام نووی کا قول                      | ٩    |
|             | امام محمد کے تقلید کے بارے        | 19          | . 10 | نماز نبوی کو تالیف کرنے کا سبب        | 1•   |
| ۳۳          | میں ریمار کس                      |             | 74   | کتاب کی ترتیب                         | 11   |
|             | عصام بن يوسف كالمام ابوحنيفه      | ۳.          | 79   | کتاب کی بنیاد                         | 11   |
| '۳۳         | <u> ڪ</u> خلا <b>ف</b> فتو ک      |             | 4    | علامه بجى كاقول                       | 11   |
| ሌሌ.         | خلاصة المرام                      | ۳۱          |      | سنت کے اتباع اور ترک اتباع            | ۱۳   |
| ra          | چندشبہات اوران کے جوابات          | ۳۲          | ٣٢   | پرائمہ کے اقوال                       |      |
| ۲٦          | شبهاول اوراس كاجواب               | ٣٣          | ٣٢   | امام ابوحنيفه اوريشخ ابن الصمام كاقول | ۱۵   |
| ۲4          | دوسراجواب، دوسراشبه               | ۳۳          | ۳۴   | علامه شعرانی کا قول                   | 14   |
| <b>ሶ</b> 'ለ | صحابه كرام مين اختلاف             | <b>r</b> a  | ra   | امام ما لك كاقول                      | I۸   |
| ۴۸          | مقلدين كااختلاف                   | ۳۲          | ٣٦   | امام شافعی کا قول                     | 19   |
| ۹ ۲۰        | اختلاف كى قباحت مين اقوال         | ٣2          |      | امام شافعی کے بارے میں امام ابن       | ۲٠   |
|             | امام مزنی کا صحابہ کرام کے بارے   | ۳۸          | ۳۷   | حزم کا قول ،امام نو وی کا قول         |      |

| For Dawah Purpose Only |  |
|------------------------|--|
| www.deenekhalis.com    |  |

(5)

(نمازنبوی

|    |                                       |           |    |                                  | =         |
|----|---------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|
| ۷٠ | منبر پر کھڑے ہو کرنمازادا کرنیکابیان  | 71        | ۵٠ | میں ریمارکس                      | ٣9        |
| اک | نماز میںستر ہ کا داجب ہو نیکا بیان    | 77        | ۵٠ | اعتراض اوراس كاجواب              | ۴٠,       |
| ۷٣ | قادیانیوں کے انکار حدیث کابیان        | 42        |    | صحابہاورمقلدین کےاختلاف میں      | ۱۳۱       |
|    | کن چیزوں کے گزرنے سے                  | 46        | ۵۲ | سبب کے لحاظ سے فرق               |           |
| ۷٣ | نمازٹوٹ جاتی ہے                       |           | ٥٣ | مقلدین کا آپس میں اختلاف         | ۴۲        |
| ۷۴ | قبله کی جانب قبر کا ہونا              | ar        | ٥٣ | شديدا ختلاف كي مثال              | ٣٣        |
| ۷٣ | نماز کے لئے نیت باندھنا               | 77        | ۵۳ | ایک داقعه                        | 44        |
| ۷۴ | امام نووی کی صراحت                    | ٧٧        | ۵۵ | علامهالبانی کی وضاحت             | గాప       |
| ۷۵ | . تکبیرتحریمه کابیان                  | A.F       | ۵۷ | علامه محمد سلطان معصومی کابیان   | ٣٦        |
| ۷۵ | زبان کے ساتھ نیت کرنے کا بیان         | 79        | ۵۸ | تيسراشبهاوراس كاجواب             | <b>در</b> |
| ۷٦ | رفع اليدين كابيان                     | ۷٠        | ۵٩ | علامه عبدالبر كاقول              | ۴۸        |
|    | دائيں ہاتھ کو ہائيں ہاتھ پرر کھنے     | ۷1        | ٧٠ | چوتھاشبہ اوراس کا جواب           | ۴۹        |
| ۷٦ | اوراس کا حکم دینے کا بیان             |           | 71 | فيصله كن جواب                    | ۵٠        |
| ۷٦ | سینے پر ہاتھ باند صنے کابیان          | ۷٢        | 72 | ضرورى إعلان                      | ۵۱        |
| 44 | <u>ا</u> مام مروزی کا قول             | ۷٣        | 42 | آغاز کتاب(نماز نبوی)             | ۵۲        |
| 44 | تجده كرنيكي جكه پرنظرر كھنے كابيان    | ۷٣        | 71 | نی ﷺ کنمازاداکرنے کا طریقہ       | ٥٣        |
| ۷۸ | نماز میں خشوع کی ترغیب                | ۷۵        | 71 | رخ کعبه کی جانب کرنا             | ۵۳        |
| ۸۰ | تکبیرتحریمہ کے بعد دعاؤں کابیان       | ۷٦        | 77 | قیام کابیان                      | ۵۵        |
| Ar | وَالشُّورُ لَيُسَ اِلَيُكَ كَتَشْرَتُ | 44        |    | بیاری کی حالت میں بیٹھ کرنمازادا | ۲۵        |
| ۸۲ | سوال اوراس كا جواب                    | ۷۸        | 44 | كرنے كى اجازت كابيان             |           |
| ۸۷ | قرأ ت كابيان                          | 4 ح       | 44 | علامه خطا بی کی تشریح            | ۵۷        |
| ۸۸ | آيات كوالگ الگ پڙھنے كابيان           | ۸۰        | ۸۲ | مشتی میں نماز کیسے اداکی جائے    | ۵۸        |
| ۸۸ | علامها بوعمر الدانى كى وضاحت          | <b>A1</b> |    | رات کے نوافل کھڑ ہے ہوکر         | ۵۹        |
|    | سورت فاتحد کی رکنیت اوراس             | ۸۲        | 49 | یا بیٹھ کرادا کرنے کابیان        |           |
| ۸۸ | کے فضائل کا بیان                      |           |    | جوتا پہن کرنماز پڑھنے اور        | 40        |
| ۸۹ | امام باجی کا قول                      | ۸۳        | 49 | اس کا حکم دینے کابیان            |           |

| 1+4  | مغرب كى سنتول مين قرأت كابيان   | f+1  |      | جہری نماز وں میں امام کے ہیچھیے  | ۸۴  |
|------|---------------------------------|------|------|----------------------------------|-----|
| 1•∠  | عشاء کی نماز میں قرأت کابیان    | 105  | 9+   | قرأت نەكرنے كابيان               |     |
| 1•٨  | رات كنوافل (نماز تهجد) كابيان   | 1000 |      | جہری نماز وں میں امام کے پیچھیے  | ۸۵  |
|      | مکمل قرآن پاک تنی مدت میں       | 1+7  |      | مقتديول كيلئة قرأت منسوخ نهيس    |     |
| 1+9  | ختم کرنا چاہئے؟                 |      | 9+   | ہے(حاشیہ میں مترجم کی وضاحت)     |     |
| 11+  | ا مام طحاوی کا قول              | 1•0  |      | سِرِّی نمازوں میں مقتدی پر       | ۲۸  |
|      | کیاامام ابوحنیفہ نے 🙌 سال عشاء  | 107  | 92   | قراً ت واجب ہونے کا بیان         |     |
| 111  | کے وضوء سے مبح کی نماز پڑھی ہے؟ |      | 914  | آمین بلندآ وازے کہنے کابیان      | ۸۷  |
| 111  | نماز وتر کابیان                 | 1•∠  | 90   | سورت فاتحه کے بعد کی قرأت کابیان |     |
| HP   | نماز جمعه،نمازعیدین کابیان      | 1•٨  | 90   | بچوں کومسجد میں لانے کا بیان     | ۸۸  |
| ۱۱۳  | نماز جنازه کابیان               | 1+9  |      | آپ کامعانی میں باہم متناسب       | ۸٩  |
|      | قرأت آہته آہتہاورا مجھی         | 11+  | ۲۹   | سورتوں کوایک رکعت میں جمع کرنا   |     |
| 110  | آ وازے کرنے کا بیان             |      | 9∠   | کیاصرف فاتحہ پراقتصار جائز ہے    | 9+  |
| 117  | تنبيه واعتراض اوراس كاجواب      | 111  |      | کن نماز وں میں جہری اور کن میں   | 91  |
| ΗΛ   | امام منذری کا قول               | 111  | 99   | سِرِّی قراً ت مسنون ہے           |     |
| 11/4 | نماز میںامام کفلطی پرلقمہ دینا  | 111  |      | رات کے نوافل میں قرأت سری        | 9٢  |
|      | وسوسة متم كرنے كيليخاعوذ باللہ  | 110  | 99   | اور جهری دونو ں طرح مسنون ہیں    |     |
| 119  | پڑھنے اور تھو کئے کا بیان       |      | 1++  | نمازوں میں آ کی قرأت کابیان      | 92  |
| 119  | رکوع کابیان                     | 110  | 1+1  | فبحرى نمازمين قرأت كابيان        | ۹۴  |
| 114  | ركوع كى كيفيت كابيان            | 117  | 1+1  | فجرى سنتول ميں قرأت كابيان       | ۹۵  |
| Iri  | رکوع میں اطمینان واجب ہے        | 11∠  | 1000 | ظهر کی نماز میں قرأت کا بیان     | 44  |
| 177  | رکوع کی دعا ئیں                 | 11/  |      | ظهر،عصری آخری دورکعتوں میں       | 94  |
| 150  | فائده ،رکوع کی مقدار کابیان     | 119  | ۱۰۳  | سورت فاتحدكے بعد قرأت كابيان     |     |
| ۱۲۴  | رکوع میں قرآن پاک پڑھنامنع ہے   | 17+  | 1+0  | ہررکعت میں سورت فاتحہ واجب ہے    | 91  |
|      | رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے         | 171  | 1+0  | عصر کی نماز میں قرأت کا بیان     | 99  |
| 110  | اوراس میں اذ کار کا بیان        |      | 1+4  | مغرب کی نماز میں قراً ت کابیان   | 100 |

|      | ہوئے دونوں ہاتھوں پرٹیک لگا کر                    |      |      | رکوع کے بعدوالے قیام کے لیے        | ITT     |
|------|---------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|---------|
| ١٣٦  | کھڑے ہونے کابیان                                  |      |      | ہونے اوراس میں اطمینان کے          |         |
|      | هرر کعت میں سورت فاتحہ                            | ۱۳۲  | 174  | واجب ہونے کا بیان                  |         |
| 102  | پڑھناواجب ہے                                      |      | 179  | تنبيه                              | 150     |
| 1677 | پہلاتشہد، پہلے تشہد میں بیٹھنے کابیان             | ۳۳۱  | 114  | ایک اہم مبحث (مترجم کی وضاحت)      | 120     |
| 149  | تشهد میں سبابہانگلی کوحر کت دینا                  | 144  | ۱۳۱  | سجدہ کرنے کا بیان                  | 110     |
|      | پہلے تشہد کے واجب ہونے اوراس                      | 100  |      | سجدہ میں گرتے ہوئے پہلے دونوں      | 127     |
| 101  | میں دعا کے مشروع ہونے کابیان                      |      | 11"1 | ہاتھوں کوز مین پرر کھنے کا بیان    |         |
| 121  | تشهد کے کلمات ،ابن مسعود کا تشهد                  | ١٣٦  | 124  | علمي فوائد                         | 112     |
| 100  | حافظا بن حجراورعلامه بكى كاقول                    | ۱۳∠  | 124  | سجدہ میں اطمینان فرض ہے            | 174     |
| 154  | تشهدا بن عباس،امام نو وی کا قول                   | IMA  | 124  | سجده کی دعا ئیں                    | 179     |
| 100  | تشهدابن عمر                                       | 1179 |      | سجده میں قر آن پاک کی              | 114     |
| 100  | تشهداني موسىٰ اشعرى وعمر بن خطاب                  | 100  | 114  | تلاوت جائز نہیں                    |         |
| 104  | ابن عبدالبر كاقول، تنبيه                          | 101  | 1179 | لمباسجده کرنے کابیان               | 1111    |
| 164  | عائشه كاتشهد                                      | 101  | 16.  | سجده کی فضیلت کابیان               | 124     |
|      | نی آیالیہ<br>بی آیالیہ پر درود بھیجنے کے مختلف    | 100  | ا۱۳۱ | زمین اور چٹائی پر سجدہ کرنیکا بیان | 188     |
| 102  | الفاظ كابيان                                      |      | ۱۳۲  | سجدہ سےسراٹھانے کابیان             | الماسطة |
|      | پہلےتشہد میں درودشریف                             | 120  | ۱۳۲  | دوسجدوں کے درمیان بیٹھنے کابیان    | 150     |
| 102  | پڑھنا ثابت ہے                                     |      | ۳۳۱  | علامه ابن القيم كاسهو              | ١٣٦     |
| 101  | ابوالعاليه كاقول                                  | امدا |      | دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان      | 122     |
| 109  | حافظابن قيم كاسهو                                 | 127  | ۳۳۱  | کےساتھ بیٹھنا ضروری ہے             |         |
| 170  | ئى ئاللەر<br>نى ئايىلىكە پردرود تېيىخىخە كے فوائد | 102  |      | دونوں سجدوں کے درمیان کون          | 15%     |
| IYI  | امام ابن تيميد كاقول                              | ۱۵۸  | ١٣٣  | سی دعا ئیں پڑھی جا ئیں             |         |
| 141  | ایک سوال اوراس کا جواب                            | 109  | Ira  | دوسر ہے سجدہ کا بیان               | 1149    |
| 145  | ابن قيم كاقول                                     | 170  | ۱۳۵  | جلسهءاستراحت كابيان                | 16.     |
| 141  | دوسرا فائده ،امام شافعی کا قول                    | 171  |      | دوسری رکعت کی طرف اٹھتے            | اما     |

| 8 | For Dawah Purpose Only www.deenekhalis.com |   |
|---|--------------------------------------------|---|
|   |                                            | _ |

نمازنبوی

| 140   | اوردعاؤن كابيان                |      |      | درودشریف میں آل کے لفظ            | 144 |
|-------|--------------------------------|------|------|-----------------------------------|-----|
| 124   | نی آیسے پر درود بھیجنا فرض ہے  | 1119 | ואור | كاا نكار درست نهيس                |     |
|       | دعاما نگنے سے پہلے حیار چیزوں  | 14+  | arı  | قرآن پاکسنت نبوی کامختاج ہے       | 142 |
| 124   | ہے پناہ مانگناضروری ہے         |      |      | تیسرافائده، کیا درود میں سیدنا کا | 170 |
|       | سلام پھیرنے سے پہلے            | IAI  | 177  | لفظ ثابت ہے، حافظ ابن حجر کا قول  |     |
| 122   | دعا وُں کےالفا ظ کا بیان       |      | 172  | قاضى عياض كى وضاحت                | arı |
| 122   | امام الژم کا قول               | IAT  | 142  | علیؓ ہے منسوب درودشریف کابیان     | 144 |
|       | كيا بجاه فلال، بجن فلال، بحرمة | 111  | AFI  | ابن مسعودؓ کے درود کے الفاظ       | 172 |
| IAI   | فلاں کےساتھ دعا کرنا جائز ہے   |      | AFI  | حسن بصری کے درود کے الفاظ         | 17A |
| IAT   | سلام پھیرنے کا بیان            | ۱۸۳  |      | ایک ضعیف حدیث میں سید             | 149 |
|       | نمازے نکلنے کے لئے السلام      | امدا | AFI  | المرسلين كاذكر                    |     |
| 111   | علیم کہنافرض ہے                |      | 179  | افضل درود کےالفاظ کون سے ہیں      | 140 |
| 11/10 | خاتمه(نمازنبوی)                | IAY  | 149  | چوتھا فائدہ                       | 141 |
|       | علامهالبانى كالمخضر تعارف اور  | 114  | 14.  | علامه بجى كاقول                   | 121 |
| 100   | ان کی علمی خد مات کا تذکرہ     |      | 14.  | پانچواں فائدہ ، چھٹا فائدہ        | 124 |
| 1/19  | مترجم كالمختصر تعارف           | IAA  |      | تيسرى اور چوتھى ركعت كيلئے        | 120 |
|       | نمازنبوی کےموضوعات             | 119  | 141  | کھڑا ہونے کا بیان                 |     |
| 195   | کی مفصل فہرست                  |      |      | یا نچوں نماز وں میں قنوت          | 120 |
| 147   | المراجع والمصادر               | 19+  | 121  | نازله کابیان                      |     |
|       |                                |      | 124  | نماز وترمیں دعائے قنوت کابیان     | 127 |
|       |                                |      | 124  | تنبيه، حافظ عزبن عبدالسلام كاقول  | 144 |
|       |                                |      |      | آخری تشهد میں درودشریف            | 141 |
|       |                                |      |      |                                   |     |
|       |                                |      |      |                                   |     |
|       |                                |      |      |                                   |     |
|       |                                |      |      |                                   |     |

#### د المخالينان

## 🖈 عرض ناشر 🌣

ضیاءالنہ کی جانب ہے آج ہے تقریبا ۱۵ اسال قبل (نماز نبوی) پہلی بارا شاعت کے مراحل طے کر کے قار ئین کی خدمت میں پیش کی گئی ہے مد الله اب تک اس کے آٹھ ایڈیشن اشاعت پذیر ہو چکے ہیں اور قار ئین کرام نے کتاب کے مطالعہ کے بعد جس مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور اس کی اشاعت پر ہدیتر یک پیش کیا اس پران کا شکر گزار ہوں۔

دوسال قبل علامہ محمد ناصرالدین البانی (رحمہ (لا) کی کتاب کا آخری ایڈیش میری نظر سے گزراجس میں مزیدا ہم معلومات کا اضافہ تھاراقم الحروف نے والد مکرم مولا نامحم معلومات کا اضافہ تھاراقم الحروف نے والد مکرم مولا نامحم معلومات کو جسی اردوکا لباس پہنا کر مناسب مقامات پرکی اشاعت کیا جائے۔
شریک اشاعت کیا جائے۔

چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا اضافہ کیا بلکہ نئے اور آخری ایڈیشن کے ساتھ دوبارہ دوت نظر کے ساتھ دوت نظر کے ساتھ میں بیش کیا جارہ ہے جھے عطا کیا اب کتاب کو محنت شافہ کے ساتھ کمچوز کر کے قارئین کرام کی خدمت میں بیش کیا جارہ ہا ہے اس کتاب کے حاشیہ میں جو تعلیقات علامہ البانی نے درج کیں تھیں ان کو بھی عنوانات کے تحت متن میں شامل کر دیا ہے اور حاشیہ پر صرف حوالہ جات ذکر کئے ہیں گزشتہ ایڈیشن میں کچھ حوالہ جات غلط درج ہو گئے تھے ان کی بھی تھچے کر دی گئی ہے اور چند حواثی کے تراجم نہیں ہوئے تھے ان کو بھی مکمل کر دیا گیا ہے آخر میں نماز نبوی کے موضوعات کی فہرست مالہ میں اسمو اجع و المصادر کی فہرست، علامہ البانی کے حالات اور مترجم کے حالات زندگی کا اضافہ کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے مطالعہ سے جہاں قارئین کو احادیث سے حدی روشنی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ جہاں ادارہ ضیاء النہ کے جملہ متعلقین کو بھی اجروثو اب سے نوازیں اور اس صدقہ جاربہ کو قبول فرمائیں۔

آمین ثم آمین والسلام مع الا کرام عبدالحفیظ مدنی (فاضل مدینه یونیورٹی) نائب مدیر صیاء السنه (ادارة التر جمه والتالیف) رحمت آباد (حاجی آباد) فیصل آباد پاکستان فون نمبر 8780141 میل 0092 میل 041 0092

### ابتدائيه

نماز کی اہمیت: نماز اسلام کارکن ہی نہیں اسلام کا نثان بھی ہے پابندی کے ساتھ نماز اداکرنے والامون اور نماز چھوڑنے والا کافر ہے اور نماز اداکرنے سے جہاں سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے وہاں ہے حیائی اور منکرات سے بازر ہے کا داعیہ بھی اجرتا ہے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ سنت نبوی کی روثنی میں نماز اداکرنے سے الله پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے روحانیت مجلی اور مصفی نہوتی ہے دل کا زیگ دور ہوتا ہے تزکیفس کیلئے اس سے بہتر اور کوئی مفید نسخ نہیں۔

کیاتصوف کی منازل طے کرنے سے نفس کی اصلاح ہوسکتی ہے؟

اصلاح نفس کے لئے ہائے ہوگی صدائیں بیکار ہیں نفی اثبات کی ضربیں بھی کچھ کار گزنہیں اور نصوف کی منزلیں طے کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوسکتا مراقبہ چلہ شی سے بھی اصلاح باطن ممکن نہیں ،البتہ پانچوں نمازیں باجماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا تبجد پر مداومت کرنا سحر خیزی کی عادت ڈالنا اور اللہ پاک کے ڈرسے آنسو بہانا ایسے پاکیزہ اور مسنون اعمال ہیں جن سے دلوں کو تازگی نصیب ہوتی ہے شیطانی ہتھکنڈوں سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔

# نماز کی فرضیت

کون نہیں جانتا کہ نماز اسلام کا ایساعظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا تحفہ عطا کرنے کے سے رسول اکرم ﷺ کومعراج کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے جرائیل ﷺ کی معیت میں آپ آسانوں پر تشریف لے جاتے ہیں ہر آسان پر انبیاء اور فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں ساتویں آسان سے گزر کر سِڈر کَ المُمنتَ کھی کے قریب آپ کواللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پانچوں نمازیں آپ پر اور امت مجمد یہ پر فرض ہوتی ہیں واپسی پر آپ کو بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام مولیم کا امامت کا شرف حاصل ہوتا ہے، آپ کوامام الانبیاء کے خطاب سے نوازا جاتا ہے کیا کسی دوسر نے فریضہ کو ایسی اور عظمت حاصل ہے۔

# زندگی کے آخری کمحات میں نماز کی وصیت

زندگی بھررسول اکرم ﷺ نماز کی پابندی اور مداومت کی تا کیدفر ماتے رہے اور زندگی

كة خرى لحات مين بهي آپكى زبان مبارك يربيالفاظ تها:

((اَلصَّلُوةُ وَماَ مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمْ)) ''لوَّوا نمازاوراتِ ما تحت انسانوں كاخيال ركھو'' لله يہيں والم ميں نماز كے ترك كی گنجائش نہيں قيام كی طاقت نہ ہوتو بیشر كر اگر بیٹھنے كی طاقت نہ ہوتو بیشر کر اگر بیٹھنے كی طاقت نہ ہوتو لیٹ كراشاروں سے نمازادا كی جائے بلكہ ميدان كارزار ميں بھی نماز كا جيوڑ ناجائز نہيں احادیث كی كتابوں ميں نماز خوف كے ابواب منعقد كر كے بتايا گيا ہے كہ كن كيفيات كے ساتھ نماز خوف اداكی جائے۔

### نماز کی کیفیت

نماز ادا کرنے کا تھم قرآن کیم کی متعدد آیات میں موجود ہے نیز نماز قائم کرنے والوں کے فضائل اور نماز سے غفلت ہرتے والوں اور تسابل اختیار کرنے والوں کیلئے وعید کا ذکر بھی مختلف سور توں میں مختلف اسالیب کے ساتھ موجود ہے لیکن نماز کی کمل کیفیت کے لحاظ سے قرآن پاک خاموش ہے پانچوں نماز وں کی رکعات کا تعین اور مختلف حالتوں میں قراً ت قرآن اور ذکار وغیرہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں نہیں ہے البتہ رسول اکرم بھی نے نماز ادا فرما کرامت کو خبردار کیا کہ تم نے اس طرح نماز ادا کرتے ہوئے دکھ رہے جواس کے ساتھ نماز کی شرائط ،ارکان ،آ داب ،او قات اور اذکار وغیرہ کو بھی شرح و بسط کے ساتھ معلوم ہوادین اسلام کے جملہ اوامرونوا ہی وی کے ساتھ مربوط ہیں اگر قرآن پاک بیاک کہا ہوگا ہیں اور فرمایا:۔ وی جلی ہوتا حادیث میں مجملہ و وی ہے آپ نے قرآن پاک کوالگ کیا اور فرمایا:۔ اس لئے کہ آپ کی عظم خصیت ہی مہبط وی ہے آپ نے قرآن پاک کوالگ کیا اور فرمایا:۔ (لا تَ کُتُنُواْ عَ نِی کُ کا طلاق ہوتا ہے ، ان کے علاوہ دوسری کی چیز کو ترآن پاک کے ساتھ ملاکر تح برینہ کرو جب کہ کتابت کروقرآن پاک کے علاوہ دوسری کی چیز کو ترآن پاک کے ساتھ ملاکر تح برینہ کروجب کہ اس پر بھی وجی کا اطلاق ہوتا ہے ، ' ٹ

\_ صحیح این ملجها/۱۷۱ کتاب البخائز باب ۲۴، منداحمه ا/۷۵-۱۱۵/۱۱، الارواء ۳۸/۷، فقه السیر ة ۱۰۵ ۳ صحیح ۲۵ کتاب الزهد باب ۱۲، منداحمهٔ ۱۲/۱۲-۳۹

علامہ البانی کی تالیف صِفَةُ صَلوٰ قِ النَّبِی مِنَ التَّکْبِیْرِ اِلَی التَّسْلِیْم کَانَّکُ تَرَاهَا:

اس میں ہرگزشک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ نمازتمام عبادات سے افضل ہے بہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں پہلاسوال نماز کے بارے میں کیا جائے گااس لئے نماز کی اور میں کیا جائے گااس لئے نماز کی اس طریقہ سے کی جائے جس طریقہ سے رسول اکرم کے نماز ادافر ماتے رہے اس میں ہر گزکوتا ہی نہ کی جائے لیکن جس قدر نماز اداکر نے کے اہتمام کا ذکر احادیث میں باربار آیا ہے اس قدراس سے خفلت اوراس سے باعتنائی برتی جارہی ہے رکوع وجود میں اطمینان مفقود ہے اوقات کی پابندی نہیں ہے سنت نبوی کے مطابق نمازیں ادائیس ہورہی ہیں بلکہ ضائع ہورہی ہیں اور آئی ہورہی ہیں اور آئی ہورہی ہیں کہ اور و نبان میں مرتب کیا گیا ہواس کو انف پرائی کتاب منظر عام پر آئی چا ہے جے احادیث میں مرتب کیا گیا ہواس تلخ حقیقت کے اطہار سے میں رکنہیں سکتا کہ ملک میں نماز کی کیفیت کے بارے میں جو کتا ہیں ادو ذبان میں دستیاب ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کوا حادیث صححہ کی روثنی میں مرتب کیا گیا ہے۔

میں مرتب کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں عربی زبان میں علامہ البانی (رحہ (لا) کی تالیف صِفہ صَلَو قِ النّبِی عِن التَّ کُبینِ اِلَی التَّسلِیْمِ کَانَگُک تَو اَهَا جامعیت اور صحت کے لحاظ ہے ایک کتاب تھی جو اسم باسمیٰ تھی جس کا انداز اثباتی اور ہر ہر چزکی الگ الگ دلیل صحح حدیث سے پیش کی گئی اس کتاب کا مقدمہ پڑھنے سے دل ود ماغ کو سرور حاصل ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بیر مقدمہ علامہ البانی کا علمی شاہ کار ہے جس میں نہایت عمدہ اسلوب کے ساتھ اختلاف امت کا حل پیش کیا گیا ہے اللّٰه پاک علامہ البانی کی کا وشوں کو تبول فرمائے۔ آ مین، بنابریں راقم الحروف نے اس کتاب کو اردوکا لباس پہنانے کا عزم کیا اور آج سے سات برس قبل اس کے ترجمہ سے فارغ ہوگیا تھا اس کی طباعت فارغ ہوگیا تھا کی طباعت کے وسائل نے موافقت کی تو کتاب طباعت وغیرہ کے مراحل طے کرکے قارئین کے ہاتھوں میں کے وسائل نے موافقت کی تو کتاب طباعت وغیرہ کے مراحل طے کرکے قارئین کے ہاتھوں میں ہے ترجمہ کے حسن وقتح کا فیصلہ قارئین کرام ہی کرسکتے ہیں۔

تا ہم میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قارئین کے علم میں لا وُں کہ چونکہ اصل متن اور حواثی

و لف ہی کی طرف سے تھے اس لئے میں نے جہاں مناسب سمجھا حواثی کومتن میں شامل کر کے ترجمہ کیا اور کہیں کہیں ان کوحواثی میں ہی ذکر کر دیا اس کے ساتھ ساتھ تکرار کو بھی حذف کیا لیکن اصل عبارت کی روح کوختم کرنے کی غلطی کا ارتکا بنہیں کیا اس طرح جہاں احادیث اور اقوال عربی زبان میں ذکر کرنے کو ضروری سمجھا وہاں ان کو ذکر کر کے سامنے کالم میں اس کا اردوتر جمہ ذکر کیا اور بعض مقامات پرعمر بی عبارت کو غیر ضروری سمجھ کر ذکر نہ کیا جس مسئلہ کے بارے میں مجھے وکر کے ساتھ اختلاف تھا حاشیہ میں اس کی وضاحت شریک اشاعت کر دی گئی ہے تا کہ قار مین کو اصل حقیقت سے آگاہ کہا جائے۔

علامہ البانی (رحمہ (لا) کے علم وفضل کا مجھے اعتراف ہے اور حوالہ جات کی غیر مطبوعہ کتب جوان کے سامنے ہیں پاک و ہند کے علاء ان کتب کے مطالعہ سے محروم ہیں اور میرے جیسا تہی وامن علم وعمل ان کی تالیف کردہ کتب کے جواہرات سے اپنے دامن کو مالا مال کرنے میں اپنے لئے فخر تصور کرتا ہے اور علمی دنیا میں ان کی مساعی کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور احادیث نبویہ میں ان کی خدمات جلیلہ کو قبولیت عطافر مائے ۔ آمین

### تشكروامتنان

علامه البانی (رحمه (لله) کی ماییناز تالیف: ((صفة صلوة النبی من التکبیر الی التسلیم کیانک تر الله) " تکبیر تر یمه سے کے کرسلام پھیرنے تک نبی علیقه کی نماز کی کیفیت کیمی تنی می التحبیر ترکی کیفیت کیمی تنی می الدور جمه، کمپوزنگ، طباعت، پروف ریڈنگ اور دیگر مراحل میں جن احباب رفقاء اور تلافدہ نے تعاون کیاان سب کا تہدول سے شکر گزار ہوں اور بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ نماز کی کیفیت کے بارے میں اس کتاب کو شرف قبولیت عطافر مائے اور کتاب کا مطالعہ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کی روشنی میں این نمازوں کوسنت نبویہ کے مطابق اداکر نے کیلئے کوشال رہیں۔

غادم انعلم والعلماء محمدصا دق خليل سرمحرم الحرام و ۱۲۰۰ ه

### مقدمه دسوال ایڈیشن

ٱلْـحَـمُـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيّهِ اِلصَّادِقِ الْآمِيُنِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الغُرِّ الْمِيَامِيُنِ وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِإحْسَانِ اللَّي يَوْمِ الدِّيُنِ

امابعد:- نماز نبوی کی کیفیت جمیرتر کردہ سے لے کرسلام پھیر نے تک احادیث صححی کی دوشت میں پیش کر ہاہوں کتاب کے ناشر فاضل دوست نہیرشاویش کا دیدہ زیب خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ کتاب کا قار مین کرام کی توجہ کواس دوست نہیرشاویش کا دیدہ زیب خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ کتاب کا قار مین کرام کی توجہ کواس کے مطالعہ کی طرف مبذول کرانے کی کامیاب کوشش ہے لیکن کیا کیا جائے اخلاق سے گرے ہوئے لا لجی ناشرین کا جنہوں نے بلا اجازت اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع کئے اس طرح انہوں نے نہصرف مؤلف کونقصان پہنچایا بلکہ اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے ناشر کے حقوق محفوظہ پر غاصبانہ قبضہ کر کے جلب زر کی ہوں کو تسکیدن دیتے ہوئے نازیبا جسارت کے مرتکب ہوئے ہیں میں ان سے دریا فت کرتا ہوں کہ کیا کتاب کی جمع وتسوید میں ان کی اوران کے مرتکب ہوئے ہیں میں ان سے دریا فت کرتا ہوں کہ کیا کتاب کی جمع وتسوید میں ان کی اوران کے باپ دادوں کی کاوشوں کو پچھوٹل ہے یوں محسوس ہور ہا ہے کہ انہوں نے دید دلیری کا شہوت پیش کے اس فر مان کو پر کاہ کی بھی حیثیت نہ دی ( کرکسی شخص کے مال میں اس کی رضاا وررغبت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں )) ک

اس سے زیادہ واضح رسول اکرم ﷺ کاوہ فرمان ہے جس کو آپ نے ججۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں زور دار الفاظ میں فرمایا ((کہتمہارے خون ، مال اورعز تیں ایک دوسرے پرای طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن اور شہر کوحرمت حاصل ہے)) ک

اس مضمون کی مزیدا حادیث مروی ہیں جولوگوں کے حقوق اور مالوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اسلام اخلاقی اقد ارکوقائم کرنے کی تعلیم دلاتا ہے لیکن اگر معاشرہ میں اخلاقی قدروں کا پچھ خیال نہ کیا جائے تو عادلا نہ اسلامی حکومت ایسا نظام قائم کرتی ہے جس سے مجر مانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ازخود بددیانتی کا ارتکاب کرنے سے تھبراتے ہیں سلف صالحین کا قول ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم سے لوگوں کو بدکرداریوں سے روکنے میں خاطر خواہ کا میا بی نہیں ہوتی جس قدر

اسلامی حکومت کے دباؤے بدکردارلوگ لرزہ براندام رہتے ہیں اورخوف زدہ ہوکراپی زندگی کا رخ بدل لیتے ہیں، مزیدافسوس ناک بہلویہ ہے کہ یور پین ملکوں میں تو کتابوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن اسلامی ممالک میں مسلمان کہلانے والے حق تلفی کرنے میں باب بیا۔ وَاللّٰهُ الْهُ سُتَعَانُ مُ

با ک بیل - والله المستمان خیال رہے کہ یہ ایڈیشن مزید مفید معلومات پر مشتمل ہے جب کہ پہلے ایڈیشن میں یہ معلومات نہیں ہیں تقابل کرنے سے یہ پنة چلتا ہے کہ اس ایڈیشن کے صفحہ ۸۸ میں قاضی عیاض معلومات نہیں ہیں تقابل کرنے سے یہ پنة چلتا ہے کہ اس ایڈیشن کے صفحہ ۸۸ میں قاضی عیاض (رحمہ (لار) کا قول و کرکیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں قیام میں مسنون سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ المعقبہ کے الفاظ کے ساتھ المعقبہ کے الفاظ کے ساتھ پناہ طلب کرنامسنون ہے جب کہ عام مسلمان ان الفاظ کے ساتھ المعقبۂ فی نہیں کرتے یاان کے ہاں ان الفاظ سے استعادہ معروف نہیں اور صفحہ ۱۸ برخلافت فاروقی میں وتر نماز کی دعائے قنوت کے آخر میں نبی پھی پر درود بھیجا جاتا تھا علاوہ ازیں بھی فوائد کا اضافہ ہے ساتویں ایڈیشن میں بعض مسائل کی بحث و تحقیق میں بعض فاضل دوستوں نے میرے خلاف خامہ فرسائی کی ان کا ذکر حواثی میں کیا تھا لیکن اس ایڈیشن میں ان کا ذکر مقدمہ میں کردیا ہے، آخر میں البلہ سے منتجی ہوں کہ وہ اس ایڈیشن کے مطالعہ سے مشرق و مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو پہلے ایڈیشنوں سے زیادہ فائدہ عطا کرے اور ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کا مداوا فرمائے۔ إنَّهُ سَمِنِعُ مُحِبَب

وصنى لالله يحلى معسر لالنبي لالامي ويحلي لاله وصعبه وملج

محمدنا صرالدين الالباني

# بىم الله الرحن الرحيم مقدمه طبع ينجم

ان الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واحوانه اجمعين الى يوم الدين .

امابعد:-اس کتاب کاجب چوتھاایڈیش ختم ہوگیااور کتاب کے طبع کرانے کا مطالبہ زور کیٹا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اصرار کرنے والوں کی خواہش کا احترام کیا جائے چنا نچہ کتاب کا پانچوال ایڈیشن قار ئین کی خدمت میں پیش کرنے پرمسرت محسوس کر رہا ہوں اور پرامید ہوں کہ اس محقویات سے تمام عالم اسلام کومستفید ہونے کا موقع ملے گا۔

یہ ایڈیشن جو آپ کے زیر مطالعہ ہے سابقہ ایڈیشنوں کی طرح اہم نادر اور جدید معلومات پر شتمل ہے اس کوتوجہ اور محنت کیساتھ منقع کر کے پر شش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے شائد قارئین کی دلچیں میں اس انکشاف سے مزید اضافہ ہو کہ مجھے کتب حدیث کی ورق گردانی اور مسلسل مطالعہ کا بے پناہ اشتیاق دامن گیر ہے چنانچہ دوران مطالعہ جو اہم معلومات مجھے مطبوعہ غیر مطبوعہ مخطوطوں وغیرہ سے دستیاب ہوئیں قارئین حضرات کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں اس ایڈیشن میں سمودیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بے بضاعتی میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں اس ایڈیشن میں سمودیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بے بضاعتی اور کم مائیگی کا پوراپور ااحساس ہے اور ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ وَ مَا اُو تِیْنَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلْا قَلِیْلاً ﴾ نیس اضافہ کرتے ہوئے انہیں اس ایڈیشن کے آخر میں مراجع مصادر کی فہرست بھی شامل کردی گئی ہے۔

کتاب کے چوتھ ایڈیشن کے بعدیث حمود بن عبداللہ تو یجری صنبلی نجدی کی تالیف "التنبیهات علی دسالہ الالبانی فی الصلوة" نظرے گزری یُخ کایدرسالہ چھوٹے سائز کے صرف ستاون صفحات پر مشمل ۱۳۸۷ھ میں طبع ہوااس سال میری اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن اشاعت پذریہوا، چونکہ اس رسالہ میں اس کتاب پر ناقد انہ تبھرہ تھا اس لئے میں نے پوری توجہ

اور یکسوئی کے ساتھ اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ شخ حمود تو یجری نے میری کتاب کے تیرہ مسائل کو مجت بنایا ہے جن میں سے چار مسائل کا تعلق کتاب کے حواثی سے ہے، چنا نچہ میں نے پورے حزم واحتیاط اور بسط و تفصیل کے ساتھ اس کا رداکھا ہے جس کے صفات شخ کے رسالہ سے مین گنا زائد تھے شخ کے رسالہ کے مطالعہ کے دوران مجھ پر بیہ حقیقت منکشف ہوئی کہ شخ صاحب متعصب حنبلی ہیں اور علم حدیث، رجال، طرق اور علل وغیرہ میں کوئی خاص درک نہیں رکھتے بہی وجہ ہے کہ اس نے جن دوسر سے مسائل میں مناقشہ کیا ہے اور میں کوئی خاص درک نہیں رکھتے بہی وجہ ہے کہ اس نے جن دوسر سے مسائل میں مناقشہ کیا ہے اور کہ کہ اس کے ساتھ وران کی خاص دراز کی ہے ان میں وہ راہ صواب سے بھٹک گیا ہے اگر چہ میرا دلی ارادہ یہی تھا کہ ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس کے غلط موقف کو وضاحت کے ساتھ بیش کہ نا ہوتا ہے اس لئے اشارات بر بی اکتفاء کرتا ہوں البتہ مثال کے طور پرایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں تا کہ قار کین کومعلوم ہوجائے کہ شخ تو یجری کا مبلغ علم کیا ہے اور سنت کے بارے میں اس کی معلومات کا دائر ہ کس قدر وسیع ہے

مثال: ندکورہ رسالہ کے صفحہ ۱۳ تا کا پر مرقوم ہے کہ ابن عباس کے سے مروی حدیث کہ ((نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بڑھنا مسنون ہے )) میں ایک روایت میں زیادتی ہے کہ ((سورہ فاتحہ کیساتھ کی دوسری سورت کا اضافہ بھی مسنون ہے ))ضعیف ہے دراصل ان کاروئے تخن میری جانب ہے جبکہ میں نے اس کتاب کے چوتھا ٹریشن کے صفحہ ۱۰ پراس زیادتی کا ذکر کیا تھا، شخ تو یجری نے زیادتی کوضعف ہی نہیں کہا بلکہ اس کوشاذ قر اردیا ہے اس لئے کہ بیٹم بن ایوب اگر چہ شخہ تو یجری نے زیادتی کوضعف ہی نہیں کہا بلکہ اس کوشاذ قر اردیا ہے اس لئے کہ بیٹم بن ایوب اس لئے کہ اگر شخہ تو یجری پررد: اللّه پاک شخصا حب کوراہ صواب پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے اس لئے کہ اگر وہ تھے تا شکارا ہو جاتی ۔ سنے! ھیشم بن ایوب اس زیادتی میں مُشفَوِّد نہیں ہیں بلکہ چا رفقہ راوی اس کی متابعت کررہے ہیں ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ ان کے نام اور تخ تی پیش کرتے ہیں۔ اور تن الجارود نے المنتقلی حے ۵۳ میں ذکر کیا ہے۔ اور تن الجاری دین الجاری دین الجاری دین الجاری دی میں داؤر ہاشمی کی متابعت کو ابن الجارود نے المنتقلی حے ۵۳ میں ذکر کیا ہے۔ ان سلیمان بن داؤد ہاشمی کی متابعت کو ابن الجارود نے المنتقلی حے ۵۳ میں ذکر کیا ہے۔ ان سلیمان بی داؤر کی ایک کو مقابعت کو ابن الجارود نے المنتقلی ح

۲:-ابرائيم بن زيادالخياط البغد ادى كى متابعت بھىالمنتقىٰى ح ۵۳۷ ميں موجود ہے۔ ٣: - محرز بنعون المهلالمي كي معتابعت كوابويعليٰ الموصلي نے اپني مند ( ق17/١٣) ميں ذكر كيا \_ ۳:-ابرا ہیم بن حمز ہ الزبیری کی متابعت کو پہھی نے سنن کبریٰ (۳۸/۴) میں ذکر کیا ہے۔ ملحوظ خاطررے كدجن حارمت ابعات كاذكراو يرہوا ہے وہتمام صحيح سند كے ساتھ ثابت ہیں خصوصیت کیساتھ تیسری متاَبعت کی صحت کا امام نو وی نے اپنی تصنیف المجموع (۲۳۳/۵ ) میں صواحتاً ذکر کیا ہے ان سے حافظ ابن حجر عسقلانی (رحمہ (لا) نے التلخیص الحبير ميں نقل کر کے اس کی صحت کا اقر ارکیا ہے پس ان چار ثقہ روا ۃ کی متابعت کے بعدﷺ تو یجری کا دعویٰ کہ (هیشم بن ابوب اس زیادتی کے ساتھ متفرد ہے) اس قابل ہے کہ اس کی طرف التفات بھی نه کیا جائے مزید کچھ کہنے ہے ہم خاموثی اختیار کرتے ہیں اور فیصلہ قار مکین پر چھوڑتے ہیں۔ دوسر ے طریق سے متابعت :ان جار متابعتوں میں عبداللہ بن عباس علی سے طلحہ بن عبدالله بنعوف ﷺ راوی ہیں ،ان کےعلاوہ ایک دوسری متابعت میں عبدالله بن عباس ﷺ ے زید بن طلحدراوی ہیں ان کی روایت میں بھی زیادتی کاذکر ہے اس متابعت کوعبداللہ بن محمد بن سعید بن الی مریم نے مااست سفیان بن سعید النوری (۲/۴۰/۱) میں اور ابن الجارود نے(المنتقیٰ ۲۲۵) میں سیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

شاهد: اس زیادتی کی صحت پراس عام حدیث کی شهادت کفایت کرتی ہے اور تقویت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ اور ایک دوسری سورت پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کہ نماز جنازہ بھی نماز ہے لہٰذاوہ بھی اس عام حکم میں شامل ہوگی بلکہ اس حدیث کی بناء پرشخ تو یجری کے حنبلی رفقاء نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنے کو واجب کہتے ہیں ،اس حدیث سے نماز جنازہ میں سورت فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کے پڑھنے کی مشروعیت ثابت ہورہی ہے امام شوکانی نے بھی (نیل الاوطار ۴۳/۳) میں اس کا ذکر کیا ہے ان دلائل کی روشنی میں اگر کہا جائے کہ شخ تو یجری ان دلائل سے بے خبر نہ تھے چونکہ یہ دلائل ان کے مذہب کے خلاف تھے اس کئے انہوں نے ان کو قابل اعتباء نہ مجھا۔ واللہ اعلم

حقیقت سے ہے کہ فکری جمود، ند ہیت اوراس سے مدافعت سخت خطرناک بیاری ہے۔

تمام اسلامی ملکوں میں اس کے جراثیم موجود ہیں کھلے بندوں سنت کا است خصاف ہور ہا ہے اور مذہبی تعصب کے پیش نظرامام کے قول کو سنت پر فوقیت دی جارہی ہے، اِلَّا مَنُ عَصَمَهُ اللَّهُ وَقَلِیُلٌ مَّاهُمُ ''مگر جس شخص کو اللَّه تعالی تحفظ عطا کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں''۔

البتہ فضیلۃ الشیخ تو یجری کاشکر بیادا کئے بغیر نہیں رہ سکتا جب کہ (بقول اس کے ) اس نے میری کتاب کا بغور مطالعہ کیا ہے اور قار ئین کی خیر خواہی کے جذبہ کے پیش نظر اس نے اغلاط کی نشاندہی میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی حالانکہ جن اغلاط کی نشاندہی میں اس نے پوراز ورصرف کر دیا ہے ان میں اس کا موقف صحیح نہیں ، ہاں صرف چار مسائل میں اس کی رائے صائب ہے اور اس کا عد دل سے شکر بیادا کرتے ہوئے میں اپنے موقف کو چھوڑ کر اس کا موقف اختیار کرتا ہوں اور مجھے اس میں کچھ چھا بنہیں ، ذیل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

## چهارمسائل

مسئلہ اول: اس نے رسالہ میں تحریکیا کہ میں نے تشہد کی دعامیں اللّہ مَائیم وَ الْمَعُومِ کامعنی گناہ اور معصیت کیا ہے اس کا کہنا ہے جہلی میں نے طبع خالف میں اس ہے رجوع کر لیا تھا اور شخصیت کیا ہے اس کا کہنا ہے جہرال بعد طبع ہوتا ہے ہیں اس کی جانب سے تنبیہ کرنا درست ہے کین اس کی تغییہ سے قبل ہی میں نے طبع خالف میں اس معنی کو بدل دیا تھا ہیں اس کا اعتراض لغو ہے۔ مسئلہ دوم : اس نے مجھے متنبہ کرتے ہوئے تحریکیا کہ میں نے اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مقدمہ میں نماز کو اسلام کا سب سے بڑار کن قرار دیا ہے حالانکہ مجھے مُسقیہ کرنا چاہئے تھا کہ شہاد تین کے بعد نماز سب سے بڑار کن قرار دیا ہے حالانکہ مجھے مُسقیہ کرنا چاہئے تھا کہ شہاد تین کے بعد نماز سب سے بڑار کن قرار دیا ہے حالانکہ محصے مُسقیہ کرنا جاہم ہی بی ہے کہ بات واضح انداز میں کی جائے اس سلسلہ میں اگر میں یہ موقف اختیار کروں کہ جوار کا ن اعمال برمشمل میں ان میں نماز سب سے بڑار کن ہے تو اس سے اگر چہ کی حد تک وضاحت ہو جا تا ہے تا ہم اپنی فاضل دوست کو خوش کرتے ہوئے میں نے اس سے اور اعتراض بھی ختم ہو جا تا ہے تا ہم اپنی فاضل دوست کو خوش کرتے ہوئے میں نے اس سے اگر ایڈیشن میں اس مقدمہ کو قلم ز دکر دیا جس میں تہ قبید نہ تھی اور شُبھ اس و جَوَا ابھا کے عنوان میں تقیید نہ تھی اور شُبھا ت و جَوَا ابھا کے عنوان میں تقیید کا تھا تا کہ اعتراض کی گنجائش باتی نہ رہے۔

مسئلہ سوم: ﴿وَالشَّوُّ لَيُسَ اِلَيُكَ ﴾ كاتر جمد ميں نے يہ كيا كه 'شرالله كافعل نہيں ہے'' مقصود يہ ہے كہ السلّمه كى جانب شركى نسبت نہيں كى جاسكتى ،ليكن ميں نے شِخ كى تحقيق كو سيح باور كرتے ہوئے اس جملہ كے معنى كوبدل ديا كه 'السلّه كے افعال ميں شرنہيں ہے'' اگر چہ ان دونوں معنوں ميں پچھ زيادہ فرق نہيں تا ہم ميں نے اپنا موقف چھوڑ ديا۔ واللّه اعلم

مسكله چہارم: سجده ميں رفع اليدين والى حديث مُعَلَّق روايت ميں البدائع فل كرتے مسكله چہارم: سجده ميں رفع اليدين والى حديث مُعَلَّق روايت ميں البدائع في كان م موئ راوى كانام ابن الاثوم تحرير كيا حالانكہ في الاثوم ہے جيسا كہ فيخ نے ذكر كيا الاثوم كانام احمد بن محمد بن حالى الطائى ہے اور كنيت البو بكر ہے۔ والله اعلم

ان مسائل کےعلاوہ شخ کے دیگر بیان کردہ اعتراضات کے تفصیلی جواب دیے گی ہم السلّم یاک سے تو فیق طلب کرتے ہیں تا کہ دلائل کی روشیٰ میں ان کار دہو سکے اس سلسلہ میں امام احمد بن خنبل (رحمہ (لا) کی جانب منسوب کردہ رسالہ السفسلو، ق کے بارے میں اس سے پہلے ایڈیشن میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی نسبت امام احمد بن حنبل (رحمہ (لا) کی طرف درست نہیں چنانچہ اس کے بارے میں امام ذہبی کا قول کہ اس کی نسبت امام احمد بن حنبل (رحمہ (لا) کی جانب خلاف واقعہ ہے حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔

آخر میں السلّه تعالیٰ ہے بیتی ہوں کہ وہ اس ایڈیشن کو پہلے ایڈیشن سے زیادہ شہرت عطافر مائے اور مسب اسلامی کے مدیر فاضل استاذ زہیر شاویش کو جزائے خیر عطافر مائے میر ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اجروثو اب شبت فر مائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے ہی اجروثو اب کوطلب کیا جائے ان چند سطور کے بعد اب ہم کتاب کے مقدمہ میں اہم فوائد ذکر کریں گے اور یہ کہ اس کتاب کی تالیف کا باعث کیا تھا اور اس کا علمی مستھے جو اپنے اسلوب کے لحاظ ہے کس قدر گہرا اور بے مثال تھا مزید دیگر اسباب بھی تھے جو فوائد پر شمتل تھے ، میں نے مقدمہ (۱۳۱۳ م ۱۳۵۰ ہے) میں کیا اسلّه پاک کے فضل وکرم ساتھ اہم فصل شبھات و جو ابھا کا اضافہ (۱۳۸۱/۵/۱۰ ہے) میں کیا اسلّه پاک کے فضل وکرم ساتھ اہم فصل شبھات و جو ابھا کا اضافہ (۱۳۸۱/۵/۱۰ ہے) میں کیا اسلّه پاک کے فضل وکرم ساتھ اہم فصل شبھات کے مطالعہ سے بہت ہے نیک انسانوں کوفائدہ حاصل ہو، دعا ہے کہ السلّہ وقالت کے دوزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه علی ہے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین میں مقدمہ کے مطالعہ سے بہت میں رسول اللّه علی ہے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین کے اسلم عارب میں کیا در نہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه علی ہے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین وابعہ کے دوزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه علی ہے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین اس کے دوزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه علی ہے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین میں میں اس کی معیت میں رسول اللّه علیہ کے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین میں مورزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه علیہ کے جھنڈ سے تلے جگہ عطافر مائے۔ آمین میں مورزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه علیہ کی میں کیا ہے تھی میں مورزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه میں معیت میں رسول اللّه میں کیا ہے مورزہمیں ان کی معیت میں رسول اللّه میں مورزہمیں ان کی مورزہمیں کی م

#### بسم الله الردمن الرديم

### مقد مه پہلا ایڈیشن

الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وامرهم باقامتها وحسن ادائهاوعلق السجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الايمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر، والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: - ﴿ وَالْمُنْ لِلنَّاسِ مَا نُزَلَ اِلْيُهِمُ ﴾ لله

تمام حمد و ثنالله کے لئے ہے جس نے این بندوں پرنماز فرض کی اور انہیں اس کے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے اداکرنے کا حکم دیا ،اس کی قبولیت کوخشوع برموقوف فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان اس نماز کو امتیاز کی علامت قرار دیا اور بے حیائی اور منکر کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا، دروداور سلام کا ہدیہ ہم نبی پاک کے پہنے جی جن کو السله تعالی نے مخاطب کرنے ہوئے فرمایا:۔ ''اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تا کہ جو (ارشادات) اوگوں پر نازل ہوتے ہیں وہ انہیں پر ظاہر کردؤ'

الله تعالی کے حکم کی تعمیل میں آپ کی کم رستہ ہو گئے ظاہر ہے جوشر بعت آپ پر نازل ہوئی بالعوم وضاحت کے ساتھ اس کولوگوں کے سامنے پیش کیالیکن نماز کی اہمیت کے پیش نظراس کودیگرارکان وغیرہ سے بھی زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور قو لا فعلاً اس کاعام پر چارکیا یہاں تک کہ ایک بارآپ نے منبر پر نماز کی امامت کرائی قیام ،رکوع منبر پر کیا نماز سے فارغ ہوکر فرمایا! ((میں نے اس طرح اس لئے کیا ہے تا کہ نماز کے اداکر نے میں تم میری اقتداء کر سکواور نماز کی کیفیت معلوم کرسکو) کو رہے دیا ہے تا کہ نماز کے اب میں آئے گیا )

نیزاس ہے بھی زیادہ زور دارالفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا:-(رصَلُّوُ اَکَمَا رَایُتُمُونِی اُصَلِّی ))''تم نے اس طرح نمازا داکر نی ہوگی جس طرح تم مجھے نمازا دا کرتے دیکھ رہے ہو۔ <sup>س</sup>اور پھراس کی اہمیت میں مزیداضا فیہ جتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو خص میری طرح نماز اداکرے گامیں اس کوخو شخری دیتا ہوں کہ السلَّه تعالیٰ نے اس کو جنت میں

النحل : ۴۲ مصح بخارى كتاب الجمعة باب ۲۷ ح ١٩ صحح مسلم ۲/ ٢ كتاب المساجد باب الم صحح بخارى كتاب الاساجد باب الم

داخل کرنے کاعہد کیا ہے، حدیث ملاحظہ فرمائیں: - ((پانچ نمازیں السلّه پاک نے فرض کی ہیں جو شخص ا جھے طریق پر وضوء کرے وقت پر نماز ادا کرے اور رکوع ، جود ، اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان پراللّه کا ذمہ ہے کہ اس کومعاف کریگا اور جو خض ان باتوں کو کموظ نہر کھے گا اس کا اللّه پر کچھ ذمنہیں اگر چاہے اس کومعاف کرے اگر چاہے عذاب میں گرفتار کرے ) ا

نبی کی بیارت، نماز، اقوال، افعال نوش کے امت تک پہنچایا اور صرف آپے اقوال، افعال جہنوں نے آپی عبادت، نماز، اقوال، افعال نوشل کرکے امت تک پہنچایا اور صرف آپے اقوال، افعال کوئی دین اور قابل اطاعت قرار دیا نیز ان انسانوں کے افعال کو جوان کے قش قدم پر چلتے رہیں گ۔ و بعد: - حافظ منذری کی کتاب التر غیب و التر هیب کی کتاب الصلو آپی مطالعہ اور یمر درس میں تدریس سے قریباً چارسال کا عرصہ گزر چکا ہے جب میں فارغ ہوا تو مجھے اور میرے درس میں شریک میرے سفی بھائیوں کو احساس ہوا کہ اسلام میں نماز کا کتنا مرتبہ ہے اور جو شخص اس کو قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا وہ کس قدر اجروثو اب اور فضیات واکرام کا مستحق ہوتا ہے جب کہ جس قدر اجروثو اب اور فضیات واکرام کا مستحق ہوتا ہے پھراجروثو اب میں کمی کا معیار ہے کہ جس قدر احراض کی نماز رسول اکرم کے کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ زیادہ اجروثو اب کا مستحق ہوگا اور جس کی نماز آپ کی نماز سے مما ثلت میں کے دیادہ قریب ہوگی اس کواجروثو اب کا مصافی ہوگا ، حدیث نبوی ما حظفر ما نمیں ۔

(( بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس کا دسواں ،نواں ،آٹھواں ، ساتواں ، چھٹا، یانچواں ، چوتھا ، تیسرا ،نصف حصہ لکھاجا تا ہے )) <sup>ک</sup>

اس حدیث نے پیش نظر میں نے اپنے سلفی بھائیوں کوخبر دار کیا کہ بمارے لئے رسول اکرم ﷺ کے نماز ادا کرنے کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب جمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہواور جمیں نماز کے واجبات، آداب، ھیا ات ،ادعیداذ کار کا علم ہو پھراس کے بعد نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں ،تو ہم امیدر کھتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اس نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور مئر باتوں ہے روئی ہے اور بھارے نامدا نمال میں وہ اجرواؤا ب

لا میں کہتا ہوں صدیث میں سے اکثر ائمہ صدیث نے اس کو تھی بیان کیا ہے بھی ابوداؤدا/7 ۸ کتاب الصول قباب و یا تھی ابوداؤدا/۱۵اح ۲۱ کے کتاب الصل قباب ۲۶اء این المیارک فی الزحید ۱/۲۱/۱-۲ نسائی سند جبیدے،الصحیحة ش۲۱ ک

ثبت ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

## مذهبی تقیید میں غلوکے اثرات

جب ہم عوام کی دینی کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں تو نہ صرف عوام بلکہ اکثر علاء ہمی نماز کی صحیح کیفیات سے نابلد ہیں وجہ ظاہر ہے کہ عام طور پر علاء فرہبی تقیید کی جگڑ بندیوں ہیں جگڑ ہوئے ہوئے جی اور وہ غلوکی حد تک ایک امام کی تقلید کو ضروری ہمجھتے ہوئے جی جات کے مطابق عمل کرنا تو کیا سننا بھی گوارانہیں کرتے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس قدر معاشرہ میں فداہ ہب موجود ہیں بلاا مقیاز اس طرح کے اعمال دیکھنے میں آتے ہیں جن کی نسبت رسول اکرم کی طرف کرنا ہو در ست نہیں اور ان کی کتابوں میں ایسے اقوال تحریر ہیں جنہیں نبی میں کی جانب منسوب کرنا بھی جائز نہیں متاخرین نہ بی پیشہ وروں کی کتابیں اس قتم کے اقوال سے بھری پڑی ہیں اگر چہر سرس کی سنت مطہرہ پر نظر ہے اور سنت کی اشاعت اور حقیق میں مشغول رہتا ہے اس کی نظر سے اس قسم کے اقوال و اعمال مخفی نہیں ہیں اشاعت اور حقیق میں مشغول رہتا ہے اس کی نظر سے اس قسم کے اقوال و اعمال مخفی نہیں ہیں ہی جائو اس کی حقیت دینیہ جوش میں آتی ہواور وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیشتا جب تک کہ ہواس کی حمیت دینیہ جوش میں آتی ہواور وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیشتا جب تک کہ علوانسیت کو آشکارانہیں کریا تا اس جذبہ کے پیش نظر بعض ائمہ نے موضوع یعنی من گھڑت اصادیث کو آشکارانہیں کریا تا اس جذبہ کے پیش نظر بعض ائمہ نے موضوع یعنی من گھڑت اطادیث میں انتیاز ہو سکے ۔ جَوْرَ اہمُ ماللّہُ خَیْراً

نیز بعض علاء کرام نے احادیث کی تخریج میں گرانقدر خدمات سرا نجام دیں اور احادیث کے احوال کا پتہ لگایا اور ان کی صحت اور عدم صحت پر دلائل پیش کئے اس موضوع پر المعین یہ بِمَعُرِفَةِ اَحَادِیُثِ الْهِدَایَه، اَلطُّرُقُ وَ الْوَسَائِلُ فِی تَخُرِیْج اَحَادِیُثِ خُلاَصَةُ اللَّه لاَ عَادِیْثِ الْهِدَایَه تالیف اللَّلا اَلِ تالیف فِی تَخُریْج المُقادر بن محمد القرشی الحدیفی، نَصُبُ الرَّایَه لاَحَادِیْثِ الْهِدَایَه تالیف حافظ ابن جَرعسقلانی تَلُجیْصُ الْحَبِیْرِ فِی تخریُج حافظ دیکی اس کا اختصار الدِّرایة تالیف حافظ ابن جَرعسقلانی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر جی ان کے علاوہ بھی کتب بیں جن کو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا۔

علامہ عبد الحی لکھنوی (رحد (ند) کا قول: علامہ اُلفنوی نے النّافع الْکبیْر لمنْ یُطالعُ الْجَامِعُ الصَّغِیُر (ص۱۲۲-۱۲۳) میں فقہ فی کہ کتابوں کے مراتب بیان کرنے کے بعد ذَرْفِر مایا خواہ ان میں قابل اعتاد کتابیں ہیں یا قابل اعتاد نہیں ہیں ، جن کتابوں کی ترتیب ہم نے ذکری ہے ن ہ تعلق فقہی مسائل کے ساتھ ہے اوران کتابوں میں درج احادیث نبویہ کے لحاظ سے بیر تیب نبیس ہے اس لئے کہ کتنی کتابیں ایس میں درج احادیث نبویہ کے لحاظ سے بیر تیب نبیس ہے اس لئے کہ کتنی اس خصوصاً ان میں فقاو کی کتابیں ہیں ہم خوروفکر کے بعدان نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان کتابوں کے مؤلفین اگر چہ کامل تقول کو نیس ہم نوروفکر کے بعدان نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان کتابوں کے مؤلفین اگر چہ کامل تقول کرنے بین ہم انگار تھے۔

موضوع حدیث: میں کہتا ہوں: اور ان احادیث موضوعہ بلکہ باطلہ ہے وہ حدثیں ہیں جوبعض جلیل القدر ائمکہ کی کتب میں موجود ہیں، ذیل میں ہم بطور مثال ایک موضوع حدیث پیش کرتے ہیں جس کا ذکر المنهایه وغیرہ کتابوں میں ہے: ((جس شخص نے رمضان کے آخری جمعہ میں فرض نمازوں کی قضادی تو اس ہے عمر کی قضاشدہ نمازوں کی ستر سال تک کیلئے تلافی ہوجائے گی))

علامه کصنوی (رحمہ (للہ)نے اس حدیث کوالآثیار المرفوعة فی اخبار الموضوعة (ص m/۵) میں ذکر کرنے کے بعد تح برکیا ہے! کہ ملاعلی قاری نے مبو صبو عات صغویٰ اور کبو ی میں اس حدیث کو بالکل باطل کہا ہے اس لئے کہ بیرحدیث اجماع کے خلاف ہے علاوہ ازیں بیرحقیقت ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہاسال کی فوت شدہ نمازوں کی قائم مقام نہیں ہوسکتی ، پس بیصدیث موضوع ہےا گر ہدایة کے شارمین پاصا حب نہا یہ نے اس حدیث کوذ کر کیا ہے تو اس ہے اسکی صحت ٹابت نہیں ہو علی اس لئے کہ اولاً: تو یاوگ محدثین سے شارنہیں ہوتے ہیں، ثانیاً: انہوں نے حدیث کے مخرج کا ذکرنہیں کیا۔ علامة شوكا كي (رحه (لله) كا قول: امام شوكاني نے اَلْفَوَ اللهُ الْمَجُمُوعَة فِي الْاَحَادِيْتِ الْمَوْضُوعَة میں اس طرح کےالفاظ بیان کرنے کے بعد ذکر کیاہے کہ بلاشیہ بہ حدیث مبو ضوع ہےاً گرچہ مبو ضوع احادیث برمشتمل کتابوں میں اس کا وجودنہیں ملتاالبتہ ہمارے دور میں صنعاء کے فقہاء کی ایک جماعت کے ہاں بیصدیث شہرت پذیر ہے اورا کٹر لوگ اس قتم کی قضاء کی نماز پڑھتے تھے مجھے معلوم نہیں ہو ۔ کا کہ کس شخص نے اس حدیث کوضع کیاالله یا ک جھوٹول کو برباد کرے۔ آمین ۔ (الفوائد المجموعه ص۵۰) علامه المصنوي (رحد (لد) كا قول: ميس نے اس حديث كے موضوع مونے يرايك رسالة تحرير كياجس ميس اسك موضوع ہونے کو ثابت کیا اگر چہ بیصدیث اورادو وظائف کی کتابوں میں مخضراور مفصل الفاظ کیساتھ مذکورے لیکن دلائل عقلبه اورنقلبه کی روشنی میں اس کوموضوع ثابت کیا ہےا سکےعلاوہ بہترین فوائد کااس میں اضافہ کیا ہےجس سےدل ود ماغ کونشاط حاصل ہوتا ہے ہیں میں قارئین سے اسکے مطالعہ کی سفارش کرتا ہوں بدرسالہ اين موضوع من فيس معلومات يرحاوي ب : (( رُدُعُ الْإِنحُوان عَنْ مُحُدَثَاتِ الْحِر جُمُعَةِ رَمَضَانَ)) میں کہتا ہوں: خیال رہےاں قتم کی باطل حدیثیں کتب فقہ میں موجود ہیں جن پراعتاد نہیں ہوسکتا اس لئے کہ وہ بغیرحوالہ جات کے ہیں یاغیرمعتبر کتابوں کےحوالہ ہے ذکر کی گئی ہیں چنانچے ملاعلی قاری کے کلام ہے

بھی یہی بات ثابت ہورہی ہے،الہذا ہرمسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ حدیث کومحدثین کے حوالہ ت ذکر کرے چنا نچہ یہ تول زبان زدخاص وعام ہے: ﴿﴿ اَهُلُ مَكُّمةَ اَدُرْ اِی بِیشِعَابِهَا ﴾ ''کہ گھر کا ما لک ہی گھر کے سامان وغیرہ کے متعلق بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قتم کا ہے''اس طرح محدثین کا ہی کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے متعلق ریمارک قابل قبول ہو سکتا ہے۔

امام نووی کا قول: محدثین،علاء محقین کا قول ہے کہ جب حدیث ضعیف ہوتواس کوقال رسول الله الله کے الفاظ کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے ای طرح فعل ،امر، نہی وغیرہ جزم کا کوئی جملہ استعال نہ کیا جائے الی طرح فعل ،امر، نہی وغیرہ جزم کا کوئی جملہ استعال نہ کیا جائے الی طرح فعل ،امر، نہی وغیرہ جزم کا کوئی جملہ استعال نہ کیا جائے کہ جزم کے صبغے صحت کے متقاضی صعیعے صحیح حسن حدیثوں کے بیان کرنے کیلیے مقرر ہیں جب کہ جزم کے صبغے صحت کے متقاضی ہیں قرآن پاک کے ساتھ فیرضی حدیثوں کو بیان کرنا کذب بیانی کے مترادف ہوگالیکن سخت افسوس کی بات ہیں قرآن پاک کے ساتھ فیرضی حدیث کی خلاف ورزی کرنے سے نہیں نیکی تے بلکہ جمہور علاء کا یہی طور طریقہ ہے کہ جمہور فقہاء اس قاعدے کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ سیجھتے ہیں وہ کہی ضعیف حدیث کو گناہ سیجھتے ہیں وہ کہی ضعیف حدیث کو قال کے ساتھ اور کھی صبح حدیث کو رُوی عَنهُ کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ ل

میں کہتا ہوں: چونکہ تفصیل کے ساتھ نبی کی نماز کی کیفیت معلوم کرنا عام لوگوں کے لئے مشکل تھااس لئے میں نے اس کتاب کو مرتب کیا تا کہ وہ آپ کی نماز کی کیفیت کو معلوم کر سکیں اور اس کے مطابق نماز ادا کریں میں امیدر کھتا ہوں کہ اللّه تعالیٰ نے ہم سے رسول اللّه کے کی زبان مبارک پر جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرمائے گا ،ارشاد نبوی ہے: ((جو خص ہدایت کی جانب دعوت مبارک پر جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرمائے گا ،ارشاد نبوی ہے : ((جو خص ہدایت کی جانب دعوت دیتا ہے اس کو ان سب لوگوں کے برابرا جروثواب حاصل ہوگا جو اس کی تابعدار ک کرتے ہوئے اس کی طرب مرانجام دیں گے لیکن ان کے اجروثواب سے پچھ کی نہیں ہوگی )) کے اس کمل کو سرانجام دیں گے لیکن ان کے اجروثواب سے پچھ کی نہیں ہوگی ))

# نماز نبوی کو تالیف کرنے کا سبب

نماز کے متعلق میں نے کتابوں کا جائزہ لیا تو کوئی کتاب مبنی برحقیقت اور جامع نظر نہ
آئی تو میں نے اس ذمدداری کواپنے کندھوں پرڈالا اور تیار ہوگیا کہ نماز کے موضوع پرایک جامح
کتاب تحریر کروں تا کہ ان لوگوں کورہنمائی حاصل ہو، جونماز جیسی عبادت میں رسول اکرم ان کی اقتداء کولازم جانتے ہیں اور جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ سے لے کرسلام چھیر نے تک نماز ادا
فرمائی ہے اس کا کامل نقشہ تھی جے دیا جائے تا کہ آپ کی محبت کا دم بھرنے والوں کو سہولت حاصل ہو

■المجموع شرح المهذب!/٦٠ قصحيح مسلم ٢٢/٨ ح١٧ كتاب العلم باب٢

اورآ پ کے بیان کردہ طریقہ کے مطابق نمازادا کر کے اللّٰہ اتحالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں،ارشاد نبوی ہے: (( صَلُّوا کَمَا رَایَتُمُونِی اُصَلِّی ))

" تم نے ای طرح نمازادا کرنی ہوگی جس طرح تم مجھے نمازادا کرتے ہوئے دیکھ دے ہو''

اس بلندمقصد نے مجھاس کتاب کی تالیف پرآ مادہ کیا اور میں نے مختلف کتب احادیث سے ان حدیثوں کو الگ کیا جن کا تعلق نماز کیساتھ تھا ان کو یکجا جمع کرنے سے یہ کتاب مرتب ہوگئ میں نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ ان میں صرف ان احادیث کو درج کروں جواحادیث کی صحت کے قواعد وضوابط کے معیار کے مطابق ہوں اور جس حدیث میں کوئی ضعف یا مجہول راوی متفرد تھا (خواہ اس حدیث کاتعلق نماز کی ھیئت کیساتھ یا اذکار اور فضائل کیساتھ تھا) اس کے ذکر کرنے سے اجتناب کیا اس لئے کہ جب صحیح ثابت شدہ حدیثیں (صحیح لذات میں صحیح لغیرہ ، صحیح لغیرہ ، حسن لذات میں موجود بیں اور ان سے مقصد حاصل ہورہا ہے ، تو بلا ضرورت نے مقصد حاصل ہوتا ہے حدیثوں سے مضل کو ناکہ وہ سے وہ بیر حال مرجوح ہے ، ارشا دربانی ہے:

ظاہر ہے کہ عبادات میں خاص طور پر ظنی چیز معتر نہیں ای لئے نبی ﷺ نے ہمیں ظن سے دورر ہے کا حکم دیا،ارشاد نبوی ہے: ﴿﴿ إِنَّهُ قُوا الْحَدِيثَ عَنِي إِلاَّ مَاعَلِمُتُمُ ﴾ مری طرف

نسبت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کروہاں! تمہیں یقین ہوتو کی کھمضا نقہ ہیں'' صدید مصرف

یہ حدیث صحیح ہے اور ترندی احمد ابن ابی شیبہ میں موجود ہے لیکن شخ محمد سعید حلبی کااپی کتاب مسلسلات (۲/۱) میں اس کو صحیح بخاری کی حدیث قرار دیناوہم ہے پہلے اس حدیث کے ضعف کا مجھے یچھے علم نہ تھا اس لئے میں اس حدیث کو صحیح سمجھتار ہابعد میں مزید حقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف ہے ترندی کی بیان کردہ سند میں ضعف موجود ہے۔ سے

مناوی نے ابن ابی شیبہ کی سند کوچی کہا ہے حالا نکہ سندھی نہیں البیتہ اس مضمون کی ایک دوسری

البخمير ٢٨ على تعارى كتاب الادب باب ٥٥ مجيم مسلم ١٠/٨ كتاب البرباب ٩ ، غاية المرام تخر تَنَّ تعالى والحرام ٢٨ الضعيفة ٢٨ ١٨ ١٨ الضعيفة ٢٨ ١٨ ١٨ المرام تخر تن

حدیث می ارشاد نبوی ہے: (رمَنُ حَدَّثَ عَنِی بِحَدِیْثِ یُرَیٰ اَنَّهُ کَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْکَاذِبِیْنَ))
''جو تخص میری طرف نبیت کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے حالانکہ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو بیان
کرنے والاجھوٹائے'' لے

پس آپ نے ضعیف روایت بیان کرنے ہے منع فرمادیا تواس پڑمل کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے، بلکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاداس ہے مستغنی کررہا ہے:

﴿ إِيَّاكُمُ وَكَثُرَةُ الْحَدِيثِ عَنِي مَنُ قَالَ عَلَى قَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا اَوُصِدُقًا فَمَنُ قَالَ عَلَى عَلَى قَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا اَوُصِدُقًا فَمَنُ قَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا اَوُصِدُ قَالَ عَلَى عَلَى عَالَمُ مَا لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّادِ ﴾ ''كَمْ مَحَدِثُ مَن النَّادِ ﴾ ''كَمْ مَحَدِثُ مَن النَّادِ ﴾ ''كَمْ مَحَدِثُ مَن النَّادِ اللَّهُ عَلَى النَّادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

### کتاب کی ترتیب

کتاب کومتن اور شرح میں تقسیم کردیا گیا ہے متن میں احادیث کاذکر ہے پوری کوشش کی نے ہے کہ احادیث کے الفاظ بِعَیْنِه وہی ذکر کروں جوسنت کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود میں بعض اوقات ایک حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے اس وقت جن الفاظ کا کتاب کے ساتھ زیاوہ تعلق ہے ان کوذکر کروں گا اور بعض اوقات دوسری روایت کے زائد الفاظ کا کاذکر اِتمام فائدہ کے لئے کروں گاندان کے بیان کرنے والے راوی اور نہ ہی مخرج کاذکر کروں گا تاکہ ترتیب میں سی قتم کا نقص رونما نہ ہواور مطالعہ کرنے میں دفت پیش نہ آئے شرح میں ان احادیث کی تخرج کی ذکر ہوگی جومتن میں تحریر میں ان احادیث کے الفاظ کے طرق کے بیان کرنے میں پوراا حتیاط کیا جائے گا سند اور شواہد پر جرح ، تعدیل ، تصحیح ، تضعیف کا حکم قواعد وضوالبط کی روشنی میں لگایا جائے گا۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض طرق میں ایسے زائد الفاظ موجود ہیں جو دیگر طرق میں موجو ذنہیں تو اس وقت ان زائد الفاظ کواصل حدیث کے ساتھ ملا دیا جائے گا جومتن میں ند کور ہوں گے اشار تأان الفاظ کو ( قوسین ) کے خطوط وحدانی کے درمیان ذکر کروں گا تا کہ اس

 <sup>◘</sup> مسلم وغيره، أن سأساله مين السنعيف السمجلدالاول كمقدمه كامطالعه كري قابن الى شيبه ١٨ منداحد، الأحاديث الصحيحه ت١٤٥٣

کا پیۃ چل سے لیکن اس بات کے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ کون راوی اس زیادتی کے بیان کرنے میں متفول ہیں تو اُس وقت کے بیان کرنے میں متفول ہیں تو اُس وقت اس کو متقل حدیث کی حیثیت ہے ذکر کروں گا جیسا کہ استفتاح کی ادعیہ میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کتاب کی ترتیب کا نیا نداز بالکل انو کھا ہے شائداس متم کا نداز آپ کو کسی دوسری کتاب میں نظر نہ آئے۔ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی بنِعُمِمَهُ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ

نیزینچشرح میں حدیث کی تخریج کے ساتھ ساتھ علاء کے مذاہب اور دلائل بیان کروں گا اور اعتراضات اور ان کے جوابات سے روشناس کراؤں گا ، بعد از ان سیج مسلک کی نشان د ہی کروں گا جس کاذکرمتن میں ہو چکا ہے بھی اس قتم کے مسائل بھی بیان ہوں گے جس پر سنت سے تو کوئی نص نیل سکی البتداجتہاد کی روشنی میں ان کاذکر ہوگا خیال رہے کہ یہ ہماری کتاب کا موضوع نہیں ہے۔

جب ہم نے کتاب کے صفحات کا تخمینہ لگایا تو معلوم ہوا کہ پانچ سو صفحات ہو جا نیس گے اور جب پنی مالی دشوار یوں کا احساس ہوا تو فیصلہ کرنا پڑا کہ تنگ بلیف مَا لائیطاق ہے بچتے ہوئے متن کو شائع کردیا جائے اور حاشیہ کے طبع کا کام سردست نہ کیا جائے اس کے لئے کسی دوسری فرصت کا انتظار کیا جائے تا کہ متن اور شرح دونوں کو یکجا کر کے طبع کرایا جائے اس کتاب کا نام تجویز کیا گیا۔

صِفَةُ صَلَاقِ النَّبِي ﷺ مِنَ التَّكْبِيُرِ الَّى التَّسُلِيْمِ كَانَّكَ تَرَاهَا ''نبی ﷺ کی نماز کاطریقه تکبیرتح بمدہے لے کرسلام پھیرنے تک گویا کہ آپ دونوں آ نکھول سے نبی ﷺ کی نماز کی کیفیت کود کیورہے ہیں''۔

اَسُالُ اللَّهَ تَعَالَى اَنُ يَجُعَلَهُ خَالِصًالِوَجُهِهِ الْكَرِيُمِ وَانُ يَّنُفَعَ بِهِ اِخُوَانِيَ الْمُؤْمِنِيْنِ،اِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيْبٌ

# کتاب کی بنیاد

کتاب کا موضوع یہ ہے کہ رسول اگرم ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کی جائے گی تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ نماز کے بیان کرنے کے ضمن میں کسی مذہب یا فرقہ کی تقلید کو قطعاً ملحوظ نہ رکھا جائے صرف اور صرف ان کیفیات کا ذکر ہوگا جو نبی ﷺ سے ثابت ہیں اور یہی کتاب کی بنیاد ہے اور یہی نظریہ قدیم دور سے لے کرآج تک تمام محدثین کا ہے۔

علامہ کھنوی کا قول: علامہ عبد الحی ککھنوی (رحمہ (لا) فرماتے ہیں جو خص بنظر انصاف دیکھے گا فقہ اور اصول کے سمندروں میں غوطہ زن ہوگا زیادتی ہے کنارہ کش رہنے والا ہوگا تو اسے یقینا اس ہے آگاہی ہوگی کہ اکثر فروی اور اصولی مسائل جن میں علاء اختلاف کرتے ہیں ان میں محدثین کا فدہب دیگر لوگوں کے فدہب سے زیادہ قوی ہوگا اور میں جب بھی اختلافی مسائل کی وادی میں قدم زن ہوتا ہوں تو مجھے محدثین کا فدہب ہی انصاف کے قریب دکھائی دیتا ہے تجب ہوہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ السلّه پاک ان کی کوششوں کو بنظر تحسین دیکھتا ہے کیوں نہ ہو جب کہ وہ نبی کھنے کے سے جانشین اور شریعت اسلامیہ کے کوششوں کو بنظر تحسین دیکھتا ہے کیوں نہ ہو جب کہ وہ نبی گا ہے جانشین اور شریعت اسلامیہ کے کھیلا نے میں آپ کے قائم مقام ہیں السلّه تعالیٰ جمیں ان کی جماعت میں (قیامت کے دن ) اٹھائے اور کی محبت اور سرت پر ہماری وفات ہو۔ ل

علامہ بکی کا قول: حمد وصلاۃ کے بعد واضح ہوکہ مسلمانوں کے تمام کا موں میں نماز سب ہے ہم سلمان پر اس کا اہتمام اور اس کی ہمیشہ ادائیگی اور اس کے شعار کا قیام ضروری ہے نماز میں کچھا لیے افعال ہیں جن پر اہماع ہے اور ان کے بجالا نے میں کوئی رکا وٹ نہیں اور کچھا لیے ہیں جن کے وجوب میں علماء کا اختلاف ہے اختلاف کا حلاق کے بجالا نے میں کوئی رکا وٹ نہیں اور کچھا لیے ہیں جن کے وجوب میں علماء کا اختلاف ہے اختلاف کا حلاق اس کی ممان ہوتو اختلاف کی البحص ہے کنارہ شی اختیار کی جائے یا بچر جو چیز نبی ہوتھ سند کے ساتھ ہواس پر عمل پیرا ہوا جائے جب کوئی شخص ایسا کا م کریگا تو اس کی نماز درست اور قبول ہوگی اور اللّٰہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ فَمَنْ کَانَ یَرُ جُوا لِقَاءَ رَبِقِهِ فَلْیَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ (الکہف: ۱۱۰) \* درست ور نبی جو شخص این ہوگا۔ \*\*

"بیں جو شخص این رہی ملاقات کی امیدر کھتا ہے وہ نیک عمل کرے "میں داخل ہوگا۔ \*\*

میں کہتا ہوں: علامہ بکی کے قول پرغوروفکر کرنے کے بعدیہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلی صورت میں تصفیہ ممکن نہیں اکثر مسائل میں اختلاف برقر ارر ہتا ہے رسول اکرم کھٹا ہفر مان کہ ((تم ای طرح نماز اداکر وجس طرح تم مجھے نماز اداکرتے ہوئے دیکھتے ہو) بھی محقق نہیں ہوتا اور نماز کی کیفیت آپ کھٹی کی کیفیت کے مخالف ہوتی ہے لہذا دوسری صورت قابل عمل ہے اور وہی صحح ہے اور اس پرعمل کرنے سے نماز اس طرح ادا ہوگ

جس طرح رسول اکرم ﷺ نماز اوافر مایا کرتے تھے، پس آپ کوغور وفکر کرنا چاہئے۔

ایک شاعرحسن بن محمدالنسوی ان کی تعریف کرتے ہوئے جوآپ کے افعال کو زندگی کے تمام شعبوں میں ملحوظ رکھتے ہیں اوراس پڑمل پیرار ہتے ہیں فرماتے ہیں ۔ اَهْلُ الْحَدِیُثِ هُمُ اَهْلُ النَّبِیّ وَإِنُ

لَمُ يَصُحَبُوا نَفُسَهُ اَنْفَاسَهُ صَحِبُوا

''اہل حدیث رسول السلّٰہ ﷺ کے اہل ہیں اگر چہوہ زندگی میں تو آپ کے ساتھ نہ تھے تا ہم آپ کے ملفوظات کے ساتھ تو ان کی رفاقت ہے'' <sup>ک</sup>

اس سعادت سے ہمکنار ہونے کیلئے کتاب میں نماز کی کیفیات اذکار وغیرہ کے سلسلہ میں احادیث اور فقہ کی کتاب میں نماز کی کیفیات اذکار وغیرہ کے سلسلہ میں احادیث اور جو تحض اسکے محقویات کے مطابق عمل کریگا انشاء اللّٰه وہ ان لوگوں کے زمرہ میں داخل نے جن کو توفیق این دی سے ہدایت نصیب ہوتی ہے ارشادر بانی ہے : ﴿ وَ اللّٰهُ مُن يَسُدُ مُن يَّشَاءُ اِلٰی صِدَ اصلاح مُستَقِیْم ﴾ تا اور اللّٰه جس کو جا ہتا ہے سید مے داستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے '

مجھے مسرت محسوس ہورہی ہے کہ میں نے نہ صرف اس تالیف میں بلکہ دیگر تمام تالیف میں بلکہ دیگر تمام تالیفات میں سنت سے دلائل فراہم کر کے ان پر بنیاد قائم کی ہے اور پوری کوشش کی کہ کی ایک جزئی میں بھی سنت کی مخالفت نہ ہواگر چہ مجھے معلوم ہے کہ میری کتاب کے مطالعہ کرنے کے بعد کچھ لوگ ضرورا یہے ہوں گے جو کتاب کو ناپند یدہ نگا ہوں سے دیکھیں گے بلکہ وہ زبان طعن دراز کریں گے اور مجھے ہدف ملامت بنانے میں گریز نہیں کریں گے لیکن مجھ پراس کا پھھ اثر نہیں اس کئے کہ میرے دل میں بیا حساس بیداررہتا ہے کہ تمام لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور پھرنی گئے کا ارشاد ہے: ﴿﴿ مَنُ اَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ كَلَّهُ اللَّهُ اِلَى النَّاسِ ﴾﴾

'' جس شخص نے اللّٰہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کوخوش کرنا چاہا اللّٰہ پاک اس کُولوگوں کے سپر دکر ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ سے مضی کا ک شاعرین یہ یہ یہ میٹر کا اللہ کا کہ اللہ ک

یا حافظ ضیاءالدین مقدی نے اس شعر کا ذکرائیک رسالہ میں کیا ہے جس کاعنوان فضل الحدیث و اهله ہے قالمیق المبقورة: ۲۳۱ تا صحیح ترندی۲۸۸۲ کتاب الزهد باب ۳۹، القضاعی، ابن بشران وغیرہ ، الصحیحه حاالته، میں نے شرح عقیدہ طحاوییس ۲۷۸ میں اس حدیث کے طرق اور تخ تنج پر بحث کی ہے ، الصحیحه حاالته، میں نے شرح عقیدہ طحاوییس ۲۵۸ میں اس حدیث کے طرق اور تخ تنج پر بحث کی ہے

وَلَسُتُ بِنَاجِ مِنُ مَقَالَةِ طَاعِنٍ وَلَو كُنُتُ فِى غَارٍ عَلَى جَبَلٍ وَعُرِ وَمَنُ ذَالَّذِى يَنُجُوا مِنَ النَّاسِ سَالِماً وَلَوْ غَابَ عَنُهُمُ بَيُنَ خَافِيَتَى نَسُرٍ

'' میں زبان طعن دراز کرنے والے سے نجات حاصل نہیں کرسکتا اگر چہ میر ک بود و باش کسی دشوار گذار پہاڑ کی غارمیں کیوں نہ ہو، وہ کوٹ خص ہے جولوگوں سے صحیح سالم ربااگر چہ وہ ان سے اوجھل ہوکر گدھ کے بیروں میں حجیب جائے''

پس میرے لئے بھی بات باعث فخر ہے کہ میرااعتقاد درست ہے اور میں استہ پر گامزن ہوں جس پرالسلّہ تعالی نے چلنے کا تھم دیا ہے اور جس کو ہمارے پینیم مجمد کے بیان فر مایا جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پرسلف صالحین ،صحابہ کرام ، تابعین عظام اورائمہ کرام روال دوال رہے نیز وہ ائمہ اربعہ جن کے مذاہب کے پیرو کارگٹر ت کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اسی راہ پر گامزن رہے بیسب لوگ اس نظریہ پر شفق ہیں کہ تمام معاملات میں سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا جائے اوراسی کی طرف رجوع کیا جائے سنت کے خلاف خواہ کی کا قول ہواس کو ترک کیا جائے اس لئے کہ نبی گئے سے زیادہ عظمت وشان والا کون ہوسکتا ہے؟ اور آپ کے بیان کر دہ راستہ سے کس کا راستہ زیادہ مہدایت والا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں ان تمام ائمہ کو اہل سنت کے زمرہ سے بھتا ہوں اور ان کی رہنمائی میں قدم زن ہوں اور ان کے نقش قدم پر چنے کو سنت کے زمرہ سے تھتا ہوں اور ان کی رہنمائی میں قدم زن ہوں اور ان کے نقش قدم پر چنے کو عدیث کی روشنی میں اپنے لئے سعادت تصور کرتا ہوں اور ان کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لئے سعادت تصور کرتا ہوں اور ان کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لئے سادت اور کی میں اور ان کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لئے سادت تصور کرتا ہوں اور ان کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لئے صور یہ والے اس میں اور ان کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لئے سے دور اور کہ اور اس کے اقوال کی اتباع کو حدیث کی روشنی میں اپنے لئے کوت واقع کی کار کا مراب مار کو اور ان کے اقوال کی اتباع کوت کی دوشنی میں اپنے لئے ساتھ کی دور کیا ہوں۔

حقیقت سے کہ اگر چہ ائمہ کے بعض اقوال سنت رسول کے کے ساتھ متصادم ہیں۔
تا ہم صراط متقیم پر چلنے اور اختیار کرنے میں میرے لئے ان کے اقوال مؤثر ثابت ہوئے اس
لئے کہ وہ در حقیقت راہ سنت کے ہی شیدائی تھے عدم علم کی بناء پر اگر ان کے بعض اقوال سنت
رسول کے سمتصادم ہیں تو وہ عنداللہ معذور اور ماجور ہیں ہمارے لئے صرف اسوہ رسول کے ہی قابل اطاعت ہے اور ائمہ کی اندھی تقلید سے روگر دانی کرنا ضروری ہے
حضر لاھم کر لاھم کرلائے سحنی صمیر لا

# سنت کےانتاع اورتزک انتاع پرائمہ کےاقوال

ہمضروری مجھتے ہیں کہ آپ کو ہتا کیں کہ جن اسکہ کی تقلیدرواج پذیر ہے انہوں نے اپنی تقلید سے تحق کے ساتھ منع کیا ہے اور انتباع سنت کی ترغیب دی ہے اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ انتباع سنت کے مقابلہ میں اُسکہ کے اقوال کو کیوں وزنی گردانا جاتا ہے کیا اُسکہ کے اقوال اور مروجہ ندا ہب کی صداقت من جانب الله ہے اور کیا اس پرکوئی دلیل پیش کی جاسکتی ہے ہر گرنہیں! تو پھر کیوں اندھی تقلید سے اعراض نہیں کیا جاتا ہے۔

یہ وہ تقلید ہے جس کو امام طحاوی نے مرادلیا ہے کہ متعصب اور کند ذہن کے علاوہ کوئی تقلیر نہیں کرتا۔ (ابن عابدین نے اس قول کورسم المفتی ۳۲/۱، اپنی مجموعہ رسائل کتاب نے نقل کیا)

ارشادر بانی ہے:﴿ إِنَّهِ عُوُامَا أُنُولَ اِلْمُكُمُ مِنُ رَبِّكُمُ وَ لاَ تَتَبِعُوا مِنُ دُونِهِ اَولِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَسَدَّكُولُ مِنْ دُونِهِ اَولِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَسَدَّكُولُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

۱- امام ابوحنیفه (رحه (لد)کے اقوال: امام ابوحنیفه کے تلامٰدہ نے ان سے مختلف اقوال نقل کئے میں جن کا ماحصل بیہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے مقابلہ میں اُئمہ کے اقوال کا ترک ضروری ہے ان کامشہور قول ہے کہ

ا-(( اِذَاصَعَ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذُهَبِي)) "فَصِحَ حديث ميراند مب عَ" كَ

یشخ ابن الہمام کا قول: جب کسی امام کے مذہب کے خلاف صحیح حدیث موجود ہوتو حدیث پرعمل کرنے سے حنفیت سے خارج نہیں ہوتا اس لئے کہ امام ابو صنیفہ (رحمہ لالد)سے بیروایت ٹابت ہے کہ صحیح حدیث میر امذہب ہے ابن عبدالبرنے امام ابو صنیفہ ودیگراً مُمَه کرام سے ای طرح کے اقوال نقل کئے ہیں۔ <sup>س</sup> میس کمتا ابدوں نرمعام میں ایک کہ امراع کم فیضل آفتہ کا مارہ مارات کا تقان استراک میں میں شرک میزان میں۔

میں کہتا ہوں: معلوم ہوا کہ انکہ کرام کاعلم وضل تقوی اور طہارت کا تقاضا پیتھا کہ وہ حدیث کی مخالفت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور انہوں نے کھلے فظوں میں اظہار کیا ہے کہ چونکہ ہمیں حدیث کا استقصاء نہیں ہے اس لئے ممکن ہے ہے کہ جمارے بعض اقوال حدیث کے خالف ہوں ،البذا حدیث کیسا تھ تمسک کرنا بھی جمار اسلک ہے امام شافعی ہے صراحنا اس مفہوم کا قول مروی ہے آئندہ اور اق میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔

الاعراف :٣ قاس قول كوابن عابدين نے اپنے رساله الحاشية ا/ ٦٣ ، اور رسم أمفتى ا/ ٣ ، اور شخ صالح الفلاني نے ابقاظ المهم مسلام بين نقل كيا قيا ابن عابدين نے شخ ابن الصمام كى كتاب شوح المهداية نيفل كيا ہے۔

٢-((لاَ يَحِلُّ لِاَحَدِأُن يَّاخُذَ بِقَوُلِنا مَالَمُ يَعُلَمُ مِنُ اَيُنَ اَحَذُنَاهُ)>

'' کسی شخص کے لئے ہمار بے قول پڑمل کرنا جائز نہیں جب تک کداسے اس بات کاعلم نہ ہو کہ ہمار بے قول کا ماخذ کیا ہے۔ <sup>ل</sup>

ایک دوسری روایت میں ہے: ((جوشخص میر بےقول کی دلیل سے واقف نہیں اس کے لئے جائز نہیں کہوہ میر بےقول کے مطابق فتو کی دے ))۔ <sup>ک</sup>

ایک روایت میں ہے: ((اس لئے کہ ہم توانسان ہیں آج ہم ایک بات کہتے ہیں کل ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں ))۔

اس تیسری روایت کوعباس دوری نے تاریخ ابن معین (۱/۷۷۱) میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس تیسری روایت کوعباس دوری نے تاریخ ابن معین (۱/۷۷۱) میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس قسم کے اقوال امام ابولیوسف اور عافیہ بن پزید ہے اس مضمون کے اقوال مروی ہیں، حافظ ابن قیم (۳/۲) میں امام زفر امام ابولیوسف ہے اس مفہوم کا صحیح قول نقل کیا ہے، اور زیادتی ابن عبد البر اور ابن القیم وغیرہ سے الایقاظ (۵۲) کے حاشیہ میں منقول ہے۔

میں کہتا ہوں: پس جب بلادلیل ان کا قول واجب العمل نہیں تو جب ان کے قول کے مخالف دلیل موجود ہوتو کیسے ان کے قول پر فتو گ دینا جائز ہے یا اس پڑ مل کرنا درست ہے؟ جبرت ہے کہ اس قد رصراحت کے باوجود کیوں ائمہ کے اقوال پڑ مل کیا جاتا ہے جب کہ وہ تھے حدیث کے خلاف ہوں اگر غور کیا جائے تو ائمہ سے منقول یہی قول تقلید کے پر نچے اڑا دینے کے لئے کافی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مقلدین مشارکنے نے اس فتم کے مروی اقوال کی ان نے فی کردی ہے۔

امام صاحب سے ایک دوسری روایت میں ذیل کے الفاظ مروی ہیں: ﴿ وَیُسِحَکَ یَا یَعُقُوبُ ! (هُوَ اَبُو یُوسُفَ) لَا تَکْتُبُ کُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِی فَانِی قَدُ اَرَی الرَّائی الْیَوْمَ وَاتُورُکُهُ بَعُدَ غَدِی ''اے ابویوسف تھ پرافسوس تھے وہ اَتُرکُ کُهُ بَعُدَ غَدِی ''اے ابویوسف تھ پرافسوس تھے وہ لپاتیں اسکے کہ آج میری ایک رائے ہوتی ہے کل بدل جاتی ہے اور کی ایک رائے ہوتی ہے اور یہوں بدل جاتی ہے''

الانتقاء لا بن عبدالبرص ۱۳۵، اعلام الموقعين لا بن القيم ۹/۲ و ۳۰، حاشيد البحر الرائق ابن عابد بن ۲۹۳/۲، ورسم المفتى ص ۳۲۲۹ الشعر انبى في المعيز ان ا/۵۵

میں کہتا ہوں:اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کے اقوال کی بنیاد قیاس پڑھی جب انہیں پہلے قیاس ہے۔ زیادہ قوی قیاس معلوم ہوجا تا تو وہ قیاس چھوڑ کرقوی قیاس یا حدیث پڑھل فرماتے۔

میں کہتا ہوں: معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ (رحمہ (لالم)نے ارادۃ اورقصداً سیحے احادیث کی مخالفت نہیں کی ہے ، عدم علم کی بناء پروہ معذور تھے اوران کاعذر قابل قبول ہے، ارشادر بانی ہے: ﴿لَا يُكَلِفُ اللّٰهُ نَفُساً إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ ''اللّٰد تعالیٰ کسی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا'' کے

پس کسی کے لئے جائز نہیں کہ ام ابوصنیفہ کو مطعون قرار دیا جائے وہ لوگ جہالت کے دلدل میں پھنے ہوئے ہیں جوان کے خلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں چونکہ ام م ابوصنیفہ ان ائمہ سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کیلئے کوششیں فرما ئیں اوران کے ذریعہ دین کے فروغ ہے ہمیں آگاہی حاصل ہوئی اس لئے ان کا اوب واحر ام ضردری ہے اورا گرانہوں نے قیاس کیا ہے تو وہ بہرحال عنداللّه اجروثو اب کے مستحق ہیں خواہ ان کا قیاس صححے تھایان سے قیاس میں غلطی ہوئی البتہ وہ لوگ جوان کے اقوال کوئیس چھوڑتے ہیں جواحادیث صححے کے خلاف ہیں دہ درحقیقت ان کی تعظیم نہیں کررہے ہیں اور ندائے فد ہب کی موافقت کررہے ہیں ان کے فد ہب کے بارے میں نصوص موجود ہیں کہ صححے حدیث میرافد ہب ہے پس ندتو وہ لوگ راہ تو اب پر ہیں جوامام صاحب کے خلاف بیار جاد بی کالفاظ تکا لتے ہیں اور ندہی وہ لوگ جوائی اندھی تقلید راہ تو اب پر ہیں جوامام صاحب کے خلاف بیاد بی کے الفاظ تکا لتے ہیں اور ندہی وہ لوگ جوائی اندھی تقلید میں مستخرق ہیں اوران کے اقوال کی تھایت میں صداعتدال سے متجاوز ہیں حق پرست وہ لوگ ہیں جواعتدال میں مستخرق ہیں اوران کے اقوال کی تھایت میں صداعتدال سے متجاوز ہیں حق پرست وہ لوگ ہیں جواعتدال میں مستخرق ہیں اوران کے اقوال کی تھایت میں صداعتدال سے متجاوز ہیں حق پرست وہ لوگ ہیں جواعتدال

کی راہ اختیار کے ہوئے ہیں، ارشادر بانی ہے: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِا خُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَاغِلاً لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ رَّحِيْمٌ ﴾ ''اے ہارے پروردگارہمیں اور ہارے بھائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (وحسد) نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگارتو بڑا شفقت کرنے والا مہر بان ہے'' لے

سا- ((إِذَا قُلُتُ قَوُلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللّهِ تَعَالَىٰ وَخَبَرَ الرَّسُولِ ﷺ فَٱتُرُكُوا قَوْلِی)،
جب میں ایسی بات کہوں جو کتاب اللّه اور صدیث رسول کے خلاف ہوتو میری بات چھوڑ دو۔ کے
علامہ فلانی نے اس قول کوام محمد (رحمہ (للہ )ی طرف منسوب کیا ہے مزید لکھا ہے کہ بیقول اس
کے لئے ہے کہ وہ تقلید کوچھوڑ کرضیج حدیث بیمل پیرا ہوجائے مجتہداس سے خارج ہے۔

علامہ شعرائی کا قول: علامہ شعرائی السمیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر معترض اعتراض کرے کہ آپ کے امام نے کہام کی وفات کے بعد جن حدیثوں کے صحت ثابت ہوجائے کیاان پڑمل ہوگا جب کہ آپ کے امام نے ان پڑمل نہیں کیا تواس کا جواب یہ ہے کہ ان پڑمل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اگر امام صاحب ان حدیثوں پر مطلع ہوجائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیت اور ان کے مہاب کی محت ثابت ہوتی تو وہ اپنے تلا نہ ہوان کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیتے اس لئے کہ تمام ائم شریعت کے پابند ہوتے ہیں اس جو صحیح حدیث پڑمل کرتا ہے وہ اپنے دامن کو خیر کیثر سے بھر لیتا ہے اور جو شخص حدیث پر اس وقت تک عمل نہیں کرتا جب تک کہ اس کا امام اس پڑمل نہ کرے تو وہ خیر کیثر سے محروم ہوگیا جیسا کہ ائم ہے اکثر مقلدین کا بہی حال ہے حالا نکہ ان کے ضروری تھا کہ وہ وہ نیر کیثر سے محروم ہوگیا جیسا کہ ائم ہے اگر مقلدین کا بہی حال ہے حالا نکہ ان کے امام کی وصیت یہ ہے کہ وہ ان کے مقابلہ میں حدیث سے جو پڑمل کرتے اس لئے کہ ان کے امام کی وصیت یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے اور ان کے بعد جن احادیث کی صحت معلوم ہو سکتی ہے اس سے انہیں آگائی حاصل ہوتی تو وہ ان پر سے اور ان کے بعد جن احادیث کی صحت معلوم ہو سکتی ہے اس سے انہیں آگائی حاصل ہوتی تو وہ ان پر سے اور ان کے بعد جن احادیث کی صحت معلوم ہو سکتی ہے اس سے انہیں آگائی حاصل ہوتی تو وہ ان پر سے اور ان کے بعد جن احادیث کی صحت معلوم ہو سکتی ہے اس سے انہیں آگائی حاصل ہوتی تو وہ ان پر سے اور ان کے بعد جن احادیث کی صحت معلوم ہو سکتی ہے اس سے انہیں آگائی حاصل ہوتی تو وہ ان پر سے عمل کرتے اور ہوتم کے قیاس اور تول کور ک فرماتے۔ "

ا-امام ما لك بن السكا قول: «إنَّ مَا اَنَا بَشَرُ اُخُطِىءُ وَاُصِيْبُ فَانُظُرُوا فِى رَاْيِى فَكُسلٌ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَةَ فَحُدُوهُ وَكُلُّ مَا لَمُ يُوافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتُوكُوهُ» "مِين بشر بول مجھ سے بھی خطابھی سرز دہو کتی ہے اور بھی درست بات بھی نکل جاتی ہے میری رائے کو دیکھواگر کتاب وسنت کے موافق دیکھواس پڑعمل پیرا ہو جا وَاوراگر كتاب وسنت كے مطابق نه ہوتواس يمل نه كرو ''

۲-(( لَيُسَ اَحَدٌ بَعُدَ النَّبِيِ ﷺ إلَّا وَيُؤُخَذُ مِنُ قَوْلِهِ وَيُتُرَكُ، الَّا النَّبِيُ ﷺ)) ''رسول اكرم ﷺ كے علاوہ جو شخص بھی ہے اس كا قول تسليم بھی كيا جا سكتا ہے اور رد بھی ليكن آپ

کے قول کور دنہیں کیا جاسکتا''۔

متاخرین کے نزدیک اس قول کی نسبت امام مالک (رحمہ لالڈ) کی طرف عام طور پرمشہور ہے ابن البادی نے ارشاد السالک ( ۲۲۷۱ میں ) اس کوشیح کہا ہے ، اس قول کو ابن عبد البرنے الجامع ( ۹۱/۲ ) میں وایت کیا ہے ، اورابی جن اورابی جن نے اصول الاحکام ( ۲۲۵/۱ میں ۱۳۵۱ میں تکم بن عتیبہ اور جاہد کا قول بیان کیا ہے ، تقی الدین بی نے الفتاوی ( ۱۲۸۱ ) میں ابن عباس کے قول کا ذکر کیا جب کہ انہوں نے اس کے حسن ہونے پر تبجب کا ظہار کیا اس سے جاہد نے سنا اور مجاہد نے امام مالک (رحمہ لالڈ) سے سنا اب اس کی شہرت اس کی جانب ہوگئی ہے پھران سے امام احمد (رحمہ لالڈ) نے سنا، چنانچہ امام ابودا وَ دمسائل امام احمد (ص ۲۵۲ کا میں فرماتے ہیں کہ نبی کے علاوہ ہر محف کے قول کو قبول کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔

۳-ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک (رحمہ (لا) سے وضوء میں پاؤں کی انگیوں کے مسح کے بارے میں سوال کیااس نے جواب دیا مسح ضروری نہیں ہے، بین کر میں خاموش رہا جب لوگ ذرا کم ہوئے تو میں نے عرض کیااس مسح کے بارے میں حدیث موجود ہاں نے کہا کون می حدیث ہو بیان کیا کہ ہمیں لیث بن سعدابن لھیعہ عمر وبن حارث نے بزید بن عمر ومعافری نے میں نے بیان کیا کہ ہمیں لیث بن سعدابن لھیعہ عمر و بن حارث نے بزید بن عمر ومعافری نے میں نے بیان کیا کہ ہمیں لیٹ بین چونگیاانگی کیساتھ پاؤں کی انگیوں کے درمیان کا سے اس نے کہا میں نے نبی چونگیا انگی کیساتھ پاؤں کی انگیوں کے درمیان کا سے فرماتے اس نے حدیث بن کرکہا کہ بی حدیث حسن ہے اور میں نے بی حدیث بہتے ہیں داوی نے بیان کیاا سکے بعد جب بھی ان سے بیمسکد دریا فت کیا جاتا تو وہ انگیوں کے خلال کا حکم فرماتے۔ سے سا۔ امام شافعی کا قول: اس سلسلے میں امام شافعی (رحمہ (لا) سے بہت کے منقول ہے یہی وجہ ہے کہان کے بیروکاران کے قول کوڑک کرکے حدیث یکمل کرتے۔

ا- ہڑتخص کا بیرحال ہے کہ سنت بھی اس کے سامنے ہوگی اور بھی اس ہے تخفی ہوگی للہذا جب میں کوئی

◘ الجامع لا بن عبد البر۳۲/۲ الا حكام في اصول الا حكام لا بن حزم ۱۳۹/۱ ،الا يقاظ ص۲ ◘ مقدمه الجرح والتعديل لا بن ابي حاتم ص ۳۱ ،بيهقى في السنن ۸۱/۱ بات کہوں، یا کوئی اصول بیان کروں،اوروہ رسول السٹ ﷺ کے فر مان کے خلاف ہوتو اس وقت رسول اکرم ﷺ کے قول کوشلیم کرووہی میرا قول ہے۔ <sup>ک</sup>

ا مام شافعی کے بارے میں امام ابن حزم کا قول: جن فقہاء کی تقلید ہور ہی ہے انہوں نے تقلید کو باطل کہا ہے اور اپنے پیرو کاروں کواپنی تقلید ہے رو کا ہے تمام ائمہ ہے زیادہ متشد دامام شافعی ہیں جبکہ وہ تخت تاکید فرماتے ہیں کہ صحیح آثار کا اتباع کیا جائے اور دلائل کی روشنی میں چلا جائے اور فی الجملہ تقلید ہے براُت کا واضح طور پراعلان فرمایا ہے اللّٰہ تعالیٰ ان کے تول ہے لوگوں کوفائدہ پنچائے اور انہیں اجمعظیم ہے نوازے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ خیر کثیر کا سبب ہے ہیں۔ ٹ

۲- تمام مسلمان اس پرمتفق ہیں کہ جس تخص کے سامنے رسول انسلّه ﷺ کی سنت آجائے اسکے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی امام کے قول کی بناء پر سنت کا ترک کرے۔ <sup>س</sup>

س-جبتم میری کتاب میں رسول الله کی منت کے خلاف کوئی بات پاؤتو سنت کے مطابق چلواور میرے قول کو چھوڑ دو۔اور ایک روایت میں ہے کہ سنت کی اتباع کرواور کسی کے قول کی جانب التفات نہ کرو۔ علیہ ا

۳-((اِذَاصَعَ الْحَدِیْثُ فَهُوَ مَذُهَبِی) '' صحیح حدیث میراند بہہے'' هی میں کہتا ہوں: کہ جوتول اس کے بعد آنے والا ہے وہ اس معنیٰ میں زیادہ صراحت کے ساتھ ہے امام نووی کا قول: چونکہ ہمارے امام کا قول ہے کہ صحیح حدیث ان کا ند ہب ہے اس بناء پر شوافع سئلہ تحویب اوراحرام میں بیاری کے عذر کی وجہ سے طال ہونے کی شرط لگانے میں حدیث پر عمل کرتے میں ابو یعقوب بوسطی ابوالقاسم دار کی امام ابو بکر بہتی اور دیگر محدثین اس نظر سے کے حامل تھے اور متعقد مین شوافع جب کسی مسئلہ میں اپنے امام کے ند ہب کے خلاف صحیح حدیث معلوم کر لیتے تو حدیث پر عمل کرتے اور اس بات کا ذکر کرتے کہ ہمارے امام کا وہ بی ند ہب ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔

یا تاریخ دمشق لا بن عسا کر ۱/۱۵ اس، اعلام الموقعین ۱/۳۲ س، الایقاظ ص۱۰ یا الا حکام نی اصول الا حکام لی اصول الا حکام الله بی تاریخ دمشق لا بن عسا کر ۱/۱۵ القیم ۱/۲۳ س، الفلانی ص ۱۸ یا زم الکام للهر وی ۱/۳۷ الاحتجاج با لشافتی للخطیب ۲/۸ ۱، بن عسا کر ۱/۹/۱۵ السمجموع للنووی ا/ ۲۳ ، اعلام الموقعین لا بن قیم ۱/۱۲ س، الفلانی ص ۱۰۰ ، اور دوسری روایت الحلیه لا بی نعیم ۱/۷۰ اصحیح ابن حبان ۲۸ ۲/۳ ، الاحیان میں صحیح سند کیساتھ وارد ہے یا نووی المصدر السابق ، الشعر انی ا/ ۵۷ نے حاکم اور بیہ بی سے نقل کیا ہے، الفلانی ص کیساتھ وارد ہے یا نووی المصدر السابق ، الشعر انی ا/ ۵۷ نے حاکم اور بیہ بی دوسر سے امام کے زدیک بویا کسی دوسر سے امام کے زدیک بویا کسی دوسر سے امام کے زدیک بویا

شیخ ابوعمروابن الصلاح کا قول: امام شافعی (رحمہ (لا) کا پیروکاراپ امام کے مذہب کے خلاف جو حدیث پائے تواگراس میں اجتہاد کے اسباب معلوم ہوں یا خاص طور پراس مسئلہ میں اس کا اجتہاد قابل قبول ہوت وہ اس کے مطابق عمل کرسکتا ہے لیکن اگروہ مقام اجتہاد پر فائز نہیں اوروہ حدیث کی مخالفت کرنے سے بھی بچنا چا ہتا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرے، اگر امام شافعی کے علاوہ کسی دوسرے امام مستقل سے بھی حدیث کے مطابق قول موجود ہے تو اس کیلئے معقول عذر ہے وہ اپنے امام کے تول کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرے، شخ ابوعمر نے یہ بات بہت اچھی کبی ہے۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں: حافظ تھی الدین بھی کا قول: حافظ ابن الصلاح کے قول میں اس صورت کا ذکر نہیں کہا گر حدیث پر کسی امام نے عمل نہیں کیا تو پھر کون می صورت اختیار کی جائے اس کا جواب علامہ تھی الدین اپنے رسالہ الفتاویٰ (۱۰۲/۳) میں امام شافعی کے قول کی حقیقت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں سنئے!

میر بزدیک صدیث کی پیروی کرنامناسب ہے ہرآ دمی اپنے آپ کو نی ﷺ کے سامنے سمجھے
اور بید کہ وہ آپ سے سن رہا ہے کیا (اس تصور سے کے ہوتے ہوئے) حدیث پڑ عمل کرنے میں پس وپیش
جائز نہیں ہے؟ ہرگز نہیں ہرانسان اپنے فہم کے لحاظ سے مکلّف ہے، مزید تحقیق کیلئے اعلام الموقعین (۳۲/۲ سر ۲۲٪ )
اور ایت اظ ہم مے اولی الابصار کا مطالعہ کریں خاص طور پر مؤخر الذکر کتاب اس مسکہ میں بہترین شاہ کار ہے تی تلاش کرنے والوں کواس کا مطالعہ غور وکھر کے ساتھ کرنا چاہئے۔

۵- ((أنَّتُ مُ أَعُلَمُ بِالْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ مِنِّى فَاذَاكَانَ الْحَدِیْثُ الصَّحِیُحُ فَاعُلِمُونِی بِهِ اَیْ شَیْءٍ یَکُونُ کُوفِیًّا اَوُ بَصَرِیًّا اَوُ شَامِیًّا حَتْی اَذُهَبَ اِلَیُهِ اِذَا کَانَ صَحِیْحًا) به اَیْ شَیْءٍ یَکُونُ کُوفِیًا اَوُ بَصَرِیًّا اَوُ شَامِیًّا حَتْی اَذُهَبَ اِلَیْهِ اِذَا کَانَ صَحِیْحًا) "مَم حدیث اوراس کے رجال کا مجھے نیادہ علم رکھتے ہو جب مہیں صحیح حدیث مل جائے مجھے بتادیا کروخواہ اس کے راوی کوفی یا بھری ،یاشامی ہوں میں حدیث پر عمل پیرا ہوں گا جب کہ حدیث محیح ہوگی (بیخطاب امام احدین منبل کا ہے)۔ ل

نے طلب حدیث میں حجاز ،شام ، یمن اور عراق کا سفر اختیار کیا اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا اور جس حدیث کو انہوں نے سیح سمجھا بلاخوف وخطراس کو پھیلایا انہوں نے اپنے شہر کے علماء کے ند ہب کی طرف بالکل التفات نہ کیا جب کہ وہ صیحے نہ تھا حالا نکہ ان سے پہلے علماء ان کے ند ہب کا بہر حال پر چار کرتے اور ان کی مخالفت کا خیال بھی نہ کرتے۔وَ اللّٰهُ یَغْفِرُ لَنَا وَ لَهُمُ

۲- جس مسکلہ کے بارے میں محدثین کے ہاں میرے قول کے خلاف صحیح حدیث موجود ہوتو میں ایے قول سے زندگی میں اور بعداز وفات رجوع کرتا ہوں۔ <sup>ل</sup>

2- جبتم مجھے دیکھو کہ میں ایک بات کہتا ہوں حالانکہ نبی ﷺ سے اس کےخلاف قول ہے تو سمجھ لو کہ میری عقل زائل ہے۔ ک

۸- جو بات میں کہوں کیکن نبی ﷺ سے اس کے خلاف صحیح حدیث موجود ہوتو آپ کی بات درست ہے لہذا میری تقلید نہ کرو۔ <sup>س</sup>

9- ہروہ حدیث جونی ﷺ سے مروی ہووہی میراتول ہے اگر چدہ حدیث تم نے مجھ سے نہ تھی تی ہو۔ گل ہے۔ امام احمد بن حنبل (رحمہ (لا): سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے میں امام احمد بن حنبل (رحمہ (لا) کا مقام دیگر ائمہ سے بہت او نچاہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حدیث کے جمع کرنے میں دیگر ائمہ سے نمایاں خدمات سرانجام دی ہیں، اور فروعات آراء پر مشتمل کتابوں کو بنظر کراہت دیکھاان کامشہور تول ہے۔ ھی

ا-‹‹لاَ تُقَلِّدُنِيُ وَ لاَ تُقَلِّدُنَّ مَالِكًا وَ لاَ الشَّافِعِيَّ وَ لاَ الْاَوُزَاعِيَّ وَلاَ النَّوُدِيَّ وَحُدُ مِنُ حَيْثُ اَخَذُوا ››'' ندميرى تقليد كرِنانه ما لك شافعي اوزاعي تؤرى كي تقليد كرناجهال سے انہوں نے علم حاصل كياتم بھى وہيں سے علم حاصل كرو۔ ك

ا یک روایت میں ہےان ہستیوں کے علاوہ کسی کی اپنے دین کے معاملات میں تقلید نہ

قذم الكلام للهروى ٢/١/١٠ الحليه لا بي نعيم ٢/١٠ اعلام الموقعين لا بن القيم ٣ ١٣/٢ اليقاظ همم الولى الابصار للفلانى ص٢٠ القاآ واب الشافعى لا بن البي حاتم ص١٠٩ الإمالى لا بى القاسم المسمو قندى والمسنتقلي لا بي حفص المؤوب الم ٢٣٣٠ الحليه لا بي نعيم ٢/١٠ ا، ابن عساكر ١٥/١٠ ا/١٠ سند صحح ٢ على مقدمه الجرح والتعديل المتعد الجرح والتعديل لا بن البي حاتم ص١٩٠ ابن عساكر ٢/٩/١٥ سند صحح ٢ مقدمه الجرح والتعديل لا بن البي حاتم ص١٩٠ ابن عساكر ١٩/١٥ الفلاني ص١١٠ اعلام الموقعين ٣٠٢/٢

کرو جووضاحتیں نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام سے منقول ہیں ان پڑمل پیرار ہیں اس کے بعد تابعین کے بارے میں انسان کو اختیار ہے نیز اس نے وضاحت کی ہے کہ اتباع تو اس کا نام ہے کہ ہر شخص اس وضاحت کے مطابق رواں دواں رہے جو وضاحت نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ سے منقول ہے پھر وہ شخص تابعین کے بعد دیگر اہل علم کے بارے میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ ان کی اتباع کرے بانہ کرے ۔ ا

٢- (( رَائُ الْاَوُزَاعِي وَرَائُ مَالِكٍ وَرَائُ اَبِي حَنِينُفَةَ كُلُّهُ رَائٌ وَهُوَ عِنْدِیُ سَوَاءٌ
 وَإِنَّهَا الْحُجَّةُ فِي الْاَقَارِ)، ''اوزائ ، ما لک، ابوحنیفه سب کی رائے رائے ہے اوران سب کی رائے جہت تواحادیث ہیں'' کے

٣- ﴿مَنُ رَدَّ حَدِيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ ﴾ '' جِرُِخْص رسول اللَّه ﷺ كى حديث كاردكرتا ہےوہ بربادى كے كنارے يرہے''۔ ﷺ

ائمہ کرام کے بیان کردہ اقوال سے بیہ بات ثابت ہورہی ہے کہ وہ کس قدر حدیث کے شیدائی تھے اور حدیث کے ساتھ تمسک کا تھم دیتے رہے اور اندھی تقلید سے منع فرماتے رہے انہوں نے بلا جھبک اعلان فرمایا کہ جو تخص سنت صحیحہ کے ساتھ تمسک اختیار کرے گا اسے ہماری کا لفت کی کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہئے اس لئے کہ سنت صحیحہ ہی ہمارا ندہب ہے وہ دراصل ہماری خالفت نہیں کر رہا ہے بلکہ ہماری موافقت کر رہا ہے اور ہمارے طریقہ پرچل رہا ہے لیکن جو تخص فالفت نہیں کر رہا ہے اور ہمارے اور ہمارے اقوال پر بظاہر ہماری خالفت سے بچا و اختیار کرتے ہوئے سنت صحیحہ کا ترک کرتا ہے اور ہمارے اقوال پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ نافر مان ہے اور دراصل ہمارے اقوال کے خلاف عمل پیرا ہے۔ ارشاد ربانی ہو کے بیڈ فکلا وَرَبِّک لاَ یُومِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُونُک فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمُ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِیُ ہے۔ ﴿ فَلاَ وَرَبِّک لاَ یُومِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُونُک فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمُ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِیُ اَنْ مُومِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُونُک فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَهُمُ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِیُ اَنْ مُومِنُونَ عَنَ اَمْرِ وَ اَنْ تُصِیْبَهُمُ فِیْنَةٌ اَوْ یُصِیْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ہے '' نیز فرمایا: ﴿ فَ لُیتُ حَدَرِ مِی اِنْ کُی اِنْ مُومِ اَنْ تُصِیْبَهُمُ فِیْنَةٌ اَوْ یُصِیْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ہے '' نیز فرمایا: ﴿ فَ لُیتُ حَدَرِ وَ اَنْ تُصِیْبَهُمُ فِیْنَةٌ اَوْ یُصِیْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ہے '' نیز فرمایا: ﴿ فَ لُیتُ حَدَرِ اللّٰ الل

کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کوڈرنا چاہئے کہ (ایسانہ ہو)ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والاعذاب نازل ہو''۔ ل

حافظ ابن رجب کا قول: جس شخص کورسول الله کے کا پیغام پہنچا اوراس نے اس کومعلوم کرلیا تواس پر لازم ہے کہ وہ اس کوا مت مجمہ بیتک پہنچائے امت کی خیرخواہی کرے اوراس کورسول الله کے کتم پر چلنے کی تاکید کرے اگر چہ امت میں سے سی عظیم انسان کی رائے اس تھم کے خلاف کیوں نہ ہواس لئے کہ رسول الله کے کا فرمان اس لاکق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور بڑے سے بڑے انسان کے مقابلے میں آپ کی افتداء کی جائے (جس نے ملطی سے سی بات میں بعض اوقات مخالفت کی ہے ) یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے سنت صححہ کی مخالفت کرنے والوں کا بڑے زور دار الفاظ میں رد کیا ہے لین انہیں اس انسان کے ساتھ کوئی ذاتی وشمنی نہ تھی رسول اللہ کے کہ مقال کی جب کھی انسان کے ساتھ کوئی ذاتی وشمنی نہ تھی رسول اللہ کے کہ مقال میں کہ جس کا تو انہوں نے رسول اللہ کے جب بھی رسول اللہ کے کہ مقال میں کہ جس کا قول آپ کے قول کے مخالف ہوا اوران کی امتبار کی امتبار کی امتبار کی امتبار کی انسان کے جب بھی رسول اللہ کے کہ کہ خالف ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کے کہ کہ کا خالف ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کے کہ کہ کانس کی عاملے ہیں کہ جس کا قول آپ کے قول کے مخالف ہوا اوران کی امتبار کی کہ خالف ہوا تو انہوں نے کو کروہ نہیں جانا کہ رسول اللہ کی کہ کو کہ کہ جاس کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ خالف قول بڑمل نہ کیا جائے۔ کے کہ کہ خالف قول بڑمل نہ کیا جائے۔ ک

معلوم ہوا کبرسول السلّب ﷺ کے فرمان کے خلاف خواہ والدین ،اساتذہ اور علماء کا

فر مان ہو پھر بھی وہ اس لائق نہیں کہاس پڑھمل کیا جائے۔

امام طحاوی (رحہ (لا) کا قول: امام طحاوی ضح سند کے ساتھ سالم سے بیان کرتے ہیں ،سالم بیان کرتے ہیں ،سالم بیان کرتے ہیں کہ میں مجد میں ابن عمر کی مجلس میں بیٹا تھا ایک آ دی شام کے باشندوں میں ہے آیا اس نے تہتع کے بارے میں سوال کیا ابن عمر نے فر مایا تہتع کرنا درست ہاس نے اعتراض کیا کہ تیرابا پ اس سے منع کرنا تھا اس نے کہا! مجھے افسوس ہا گر چیمرابا پ منع کرتا ہو جب رسول السلّه بھے نے تہتا کیا ہواراس کا تھم دیا ہے تو تو کیا میرے باپ کے قول کو تسلیم کرے گایار سول السلّه بھے کے قول کو تسلیم کرے گااس نے کہا کہ رسول اللّه بھے کے قول کو تسلیم کروں گااس نے کہا کہ رسول اللّه بھے کے قول کو تسلیم کروں گااس پراس نے اس کو واپس جانے کا تھم دیا۔ سے

النور: ۲۳ قالي قساط المهدم ص ۹۳ قشر حمعانی الا ثار ۱۲/۱ سند ابو يعلى ۱۳۵ ۱۳۱ ، مند احمد که ۲۵ مند احمد که ۲۵ من توزین ۸۲/۳ مند احمد که تخفة الاحوذی شرح تریزی ۸۲/۳

ابن عساکر کی روایت: اس کی تائیدایک دوسری روایت ہے بھی ہورہی ہے جو ابن عساکر میں ہے ملاحظ فرمائیں ابن ابی ذئب نے روایت کیا کہ سعد بن ابراہیم یعنی ابن عبدالرحمان بن عوف نے ایک آدی کے خلاف ربعیہ بن ابی عبدالرحمان کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا میں نے اس کو بتایا کہ رسول السله اللہ کی فیصلہ اس کے خلاف ہے سعد نے ربعیہ ہے بیان کیا کہ بیابن ابی ذئب ہیں میر ہے زو یک تقہ ہیں وہ نبی کی فیصلہ اس کے خلاف ہیان فرماتے ہیں ربعیہ نے اس سے کہا کہ میں نے اجتہاد کیا اور تیرا فیصلہ جاری ہوگا ،سعد نے کہا کہ ہاکہ ہاکہ ہاکہ رہے کے بیس سعد کا فیصلہ خاف نے کروں اور رسول الله کا فیصلہ نافذ نہ کروں بلکہ میں سعد کے فیصلہ کورد کروں گا اور رسول الله کا فیصلہ کی تحریم منگوائی اور سعد کے فیصلہ کورد کروں گا اور رسول الله کا فیصلہ کی تحریم منگوائی اور سعد کے فیصلہ کورد کروں گا اور رسول الله کا فیصلہ کی تحریم منگوائی اور سعد کے فیصلہ کورد کروں گا اور رسول الله کا فیصلہ کی تحریم میں فیصلہ دیا۔ ل

معلوم ہوا کہ دین اسلام میں اجتہا د جائز ہے اور اجتہا د کے غلط ہونے کی صورت میں بھی مجتهد

اجروثواب کامسحق ہے جیمین میں ہےرسول السلّه کے فرمایا فیصلہ کرنے والا کیے اجتہاد کی صورت میں بھی ایک ثواب کامسحق ہے ورغلط اجتہاد کی صورت میں بھی ایک ثواب کاحق دار ہے۔ کی میں دگنے ثواب کامسحق ہے اورغلط اجتہاد کی صورت میں بھی ایک دوہ سنت کے خلاف ان کے اقوال کو حجوز دیں اس راہ میں امام شافعی (رحمہ (لا) سب سے آگنکل گئے ہیں وہ پنے شاگر دوں کو حکم دیا کرتے تھے جب جمھے سنت کا صحیح علم نہ ہواور تہمیں اس کا علم ہو جائے تو میری طرف سے تہمیں اجازت ہے کہ کہتم اس کو میری طرف سے تہمیں اجازت ہے کہ کہتم اس کو میری طرف منسوب کردیا کروا گرمیرا قول سنت صحیحہ کے خلاف ہوتو اس کو چھوڑ کر سنت صحیحہ پر عمل پیرا ہو جاؤوہی میرا قول ہے اور وہی میرا نہ جب کہ جب علامہ ابن دقیق العید (رحمہ (لا) نے ان مسائل کو ایک ضخیم جلد میں جمع کیا جن میں انتہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی امام نے انفراداً یا جتاعاً مخالفت کی ہے تو اس نے کتاب کے شروع میں تحریر کیا

ان پر کذب بیانی اور بہتان طرازی کے مترادف ہے۔ <sup>ت</sup> ائمہ کے اقوال کوچھوڑ کرسنت کا اتباع کرنے والے اہل علم

کہان مسائل کی نسبت ائمہ مجتهدین کی طرف کرناحرام ہے اور مقلدین پرلازم ہے کہائمہ کرام کا

احتر ام کرتے ہوئے ان غلط مسائل کوان کی طرف منسوب نہ کریں ان کوان کی طرف منسوب کرنا

ائمَه كِتْبَعِين كاجائزه لِين كِ بعد بِية چلتا ہے ﴿ ثُلَّهُ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلُ مِّنَ الْاَحْرِيْنَ ﴾ آ ابن عساكر: ١/٥١/٧ صحح بنارى ح٣٥٢ كتاب الاعتصام باب ٢١ صحح مسلم ح١٥ كتاب الاقضية باب٢ الفلاني ص٩٩ م الواقعة: ١١٠ - ١٢ ''وہ بہت سے توا گلے لوگوں میں ہوں گے اور تھوڑ سے سے پچھلوں میں سے''

وہ اپنے پیشوا ائمہ کے تمام اقوال پر کاربند نہ تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا فلاں قول سنت کے منافی ہو انہوں نے اس کو چھوڑ دیاغور کیجئے امام ابوحنیفہ (رعبہ لالہ) کے شاگر دامام محمد اور امام ابویوسف (رعبہ لالہ) اپنے استاذکی 1/3 مسائل میں مخالفت کرتے ہیں فقہ کی فروعی مسائل پر مشتمل کتابیں دیکھنے سے ہمارا مدعا ثابت ہوجائے گا۔ ل

امام مزنی (رحد (لا) کی وضاحت: امام مزنی جوامام شافعی (رحد (لا) کے شاگرد ہیں وہ بھی اپنے استاذ کے اقوال سلیم نہیں کرتے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بنت کے خلاف ہیں چنانچے امام شافعی کی مشہور کتاب الام کے حاشیہ میں فقدالشافعی کا اختصار پیش کرتے ہوئے امام مزنی رقمطراز ہیں کہ، میں نے اس کتاب کوامام محمد بن ادر لیس شافعی کے علم اور اسکے اقول کے معانی سے اختصار کرکے پیش کیا ہے مقصد رہے ہے کہ وہ لوگ جواس سے فائدہ حاصل کرنا جا ہے ہیں انہیں آسانی ہواس کیسا تھ ساتھ اس بات سے بھی مطلع ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے واضح لفظوں میں اپنی اور دیگر ائمہ کی تقلید سے روکا ہے دین کی معرونت حاصل کرنے کیلئے مطالعہ کریں اور احتیاط کا دامن بھی ترک نہ کریں۔

امام محمد كاتقليدك بارے ميں ريمارك ، مؤطاامام محمد (ص ١٥٨) بيں امام محمد فرماتے ہيں : ( راماامام ابو حنيفه (رحمد لاله) فَكَانَ لاَيَسَرَى فِي الْإِسْتِسُقَاءِ صَلاَةٌ وَاَمَّافِي قَولِنَافَانَ الْإِمَامَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيُنِ ثُمَّ يَدُعُو وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ ))

''امام ابوصنیفہ استسقاء میں کسی نماز کے قائل نہیں لیکن ہمارا قول اس کے خلاف ہے کہ امام لوگوں کو ' دور کعت پڑھائے پھرد عاکر ہے اوراپنی چا درتبدیل کرئے''

مؤطااما محمد کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امام ابو صنیفہ سے بیں مسائل میں اختلاف کیا۔ ک عصام بن بوسف بلخمی کا امام ابو صنیفہ کے خلاف فتوکی

المفتى ا/١٤-٢٨ ميركيا ہے 🏿 الفوائد البهينه في تو اجم الحنفيه ص١١١

وہ اکثر مسائل میں امام ابوصنیفہ (رحمہ (لار) کے خلاف فتو کی دیا کرتے تھے اس لئے کہ جب انہیں امام ابوصنیفہ کے قول کے موافق دلیل نہلی تو وہ ان کے خلاف دلیل کی روشی میں فتو کی صادر فر ماتے ۔ لیے جہانچہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ۔ لیے جہانکہ کہ سے متواتر ہ سے رفع یدین ثابت ہے اور انہیں ان کے تینوں انکہ کار فسع السیدین نہ کرناد فع السیدین سے نہ روک سکا اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ انکہ کے اقوال کے مقابلہ میں سنت پر عمل پیرار ہے جب کہ انکہ نے خود اقر ارکیا ہے کہ سنت کے مقابلہ میں جارے اقوال پر عمل نہ کیا جائے۔

میں کہتا ہوں: معلوم ہوا کہ کھول کا امام ابوصنیفہ سے روایت کرنا کہ رفع الیدین کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے باطل ہے اس لئے کہ عصام بن یوسف بھی تو ابو یوسف کے رفقاء میں سے تھے اور وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے اگر کھول کی بیان کر دہ روایت درست ہوتی تو ابو یوسف اور عصام کواس کاعلم ہوتا تو وہ کیوں رفع الیدین کرتے ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حنی کسی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب کوچھوڑ دیتا ہے اس لئے کہ دلیل اس کی مخالف جانب میں ہے تو وہ تقلید کے دائر سے سے خارج نہیں ہوتا بلکہ ترک تقلید کی صورت میں عین تقلید ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ عصام بن یوسف نے جب امام ابوصنیفہ کے مذہب کے خلاف فتو کی دیا تو وہ حفیت سے خارج ہوگئے ہرگز نہیں! وہ اب تک ائم احناف سے شار ہوتے ہیں ۔ ورائی (لائم رائد کی سئلہ تو وہ حفیت سے خارج ہوگئے ہرگز نہیں! وہ اب تک ائم احناف سے شار ہوتے ہیں ۔ ورائی (لائم رائد) کی سئلہ تعجب ہے کہ اس دور میں جہلاء ان لوگوں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں جو کس ایک سئلہ میں البتہ ان لوگوں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں جو کس ایک سئلہ میں البتہ ان لوگوں پر تجب ہے جوعلماء کے زمرہ میں سمجھے جاتے ہیں لیک اثنا تو ہوئیں۔

خلاصة المرام: اس كتاب كے مطالعہ میں قارئین سے امید کی جاتی ہے کہ وہ تقلید کے پیش نظر
کتاب سے استفادہ میں کوتا ہی نہیں کریں گے اور ہمارے خلاف زبان طعن دراز نہیں کریں گے
اور سنن نبویہ پڑمل پیرا ہونے ہے محض اس لئے گریز نہیں کریں گے کہ نماز کی بیان کر دہ کیفیت
ان کے مذہب کے خلاف ہے اور ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں سنت پڑمل کریں گے اور سنت
کے خلاف ائمہ کے قوال کوچھوڑ دیں گے اس کے بعدا گروہ ہمارے مسلک پرزبان طعن دراز کریں
گے تو وہ در حقیقت اپنے اس امام کی شان میں گتا خی کریں گے جس کی تقلید میں وہ رطب اللمان

البحرالرائق ۲۸ ۲۳ ہو، رسم المفتی ۱۸ ۲۱ ہوالموا کہ ص

ہیں، نماز کی کیفیت کے بارے میں ہم نے سنت نبویہ کو بنیاد قرادیا ہے جو شخص ہدایت کی راہ سے گریز اختیار کرے گا اور اس کیفیت کے مطابق نماز ادانہیں کرے گا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گریز اختیار کرے گا اس لئے کہ وہ سنت سے اعراض کررہا ہے جب کہ ہمیں حکم ہے کہ اختلاف کے وقت سنت کی طرف رجوع کریں اور اس پراعتاد کریں، ارشادر بانی ہے:

﴿ فَالاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونُكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي الْفَكِيمِ وَلَا يَرَبُهُمُ اللَّهُ اللَّ

## چندشبہات اوران کے جوابات

دس سال کاعرصہ گزر چکا ہے جب میں نے اس کتاب کا مقدمہ تحریر کیا اس وقت سے کے کراب تک الجمد للد مقدمہ کے مطالعہ سے قار ئین کو خاصا فائدہ پہنچا ہے خاص طور پر نوجوانوں نے اچھا اثر قبول کیا انہوں نے محسوس کیا کہ نہ صرف عبادات بلکہ دین کے تمام امور میں اسلام کے سرچشمہ کتاب وسنت کی رہنمائی میں تمام امور سر کے سرچشمہ کتاب وسنت کی رہنمائی میں تمام امور سر انجام دے جائیں نتیجۂ ان میں دین کاشغف بڑھتا چلا گیا اور عمل بالسنہ کا جذبہ تیز ہوتا چلا گیا۔ و الْحَمُدُ لِلَّهُ عَلَىٰ ذلك وَ الْحَمُدُ لِلَّهُ عَلَىٰ ذلك وَ الْحَمُدُ لِلَّهُ عَلَىٰ ذلك کے معرفی میں دین کا شخف بڑھتا چلا گیا اور عمل بالسنہ کا جذبہ تیز ہوتا چلا گیا۔

تاہم کچھلوگوں کاذہن ابھی تک صاف نہ تھا وہ تو قف اختیار کئے ہوئے تھے مقدمہ

میں بیان کردہ دلائل پرتوانہیں قطعائک نہ تھا آیات واحادیث کی روشی میں جن اہم نکات کوصفحہ و قرطاس پر قم کیا گیا ان کے مطالعہ سے وہ مطمئن تھے البتہ بعض مشائخ مقلدین کی طرف سے اٹھائے گئے چنداعتر اضات کی وجہ سے ان کا شک وشبہ میں واقع ہوجانا ناممکن نہ تھا اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ ان شبہات کو اولاً ثابت کیا جائے پھران کے مسکت جو ابات پیش کئے جا کمیں تاکہ کہیں وہ شبہات کی دلدل میں نہ تھنسے رہیں اور عمل بالسنہ کا جذبہ سردنہ پڑجائے اور وہ فرقہ ناجیہ سے باہرنہ کل جا کیں۔

شبہاول: اس میں پھوٹک نہیں کہ دین کے تمام کاموں میں سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے خاص کرعبادات میں رائے اجتہاد وغیرہ کا پھوڈ خانہیں ہے اس لئے عبادات بالا تفاق توقی بیں شارح عدبہ (لدلا) کی رہنمائی کے سواکوئی صورت قبول نہیں مثلاً نماز ایک عبادت ہے اس کو بالکل ای طرح اداکیا جائے جس طرح سنت میں اس کے اداکر نے کی تفاصیل موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے ان مشائخ مقلدین کا جونہ صرف عبادات میں بلکہ دیگر امور اسلامیہ میں بھی اختلاف کو برقر اررکھتے ہیں اور اس کو امت کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے اس خیال کو حقیقت کا لباس بہنا نے میں مشہور حدیث : (را نحیلاف کو بہنا نے میں مشہور حدیث : (را نحیلاف کو بہنا نے میں مشہور حدیث : (را نحیلاف کا دور کرتے ہوئے نہ کورہ حدیث کو اپنی مجلسوں میں بار بار برا اس سوال کے دوجواب ہیں۔

پہلا جواب: بیرحدیث بظاہراس انداز کے خلاف ہے جوانداز راقم الحروف نے اختیار کیا اور جس کی طرف وعوت دے رہاہے اور جس کی بنیاد پر کتب کی تالیف کا سلسله شروع ہے لہذا اولاً اس حدیث پر بحث کرتے ہیں کہ بیرحدیث صحیح نہیں بلکہ باطل ہے اس کا پچھاصل نہیں۔

علامہ بکی کا قول: ﴿إِخْتِلاَ فُ أُمَّتِى رَحْمَةٌ ﴾ حدیث بلاسند ہاس کی سند سی ضعیف تو کیا موضوع بھی نہیں ہے۔

میں کہتا ہول: کہ بیر حدیث دومختلف جملوں سے دارد ہے ایک جملہ بیر ہے کہ « اِخْتِلاَفُ اَصْحَابِی لَکُمُ رَحُمَةٌ» میرے صحابہ کااختلاف تمہارے لئے باعث رحمت ہے۔

اوردوسراجملها سطرح واردى: ﴿ أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ فَبِأَيِّهُمُ اقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمُ ) ﴾

''میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پاجاؤ گے۔ لیکن بید دونوں حدیثیں غیر صحیح ہیں پہلی حدیث شخت کمزور ہے اور دوسری حدیث موضوع ہے تفصیل احادیث الضعیفۃ ح۵۸-۹۵-۲۱ میں دیکھئے۔

دوسرا جواب: حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے مفہوم کے خلاف ہاں اور لئے کہ قرآن پاک میں اختلاف برداشت نہیں کرتیں اور لئے کہ قرآن پاک میں ان پاک میں ایک آیات موجود ہیں جو دین میں اختلاف برداشت نہیں کرتیں اور اتفاق کی تاکید میں تو بلا شبہ متعدد مقامات میں حکم موجود ہا گرچہ ان کے بیان کی ضرورت تو موجود نہیں تاہم بطور مثال چندا کی آیات پیش کرتے ہیں، ارشاد ربانی ہے: ﴿ وَ لاَ تَنَازَعُوا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

ارشادربانی ہے:﴿وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُشُوكِيُنَ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَقُواْ دِيْنَهُمُ وَكَانُواْشِيَعَاكُلُّ حِزُبِ
بِمَا لَكَيْهِمُ فَوِحُونَ ﴾ ''اورمشركول ميں نه بونا (اورنه) ان لوگول ميں ہے جنہوں نے اپنے دين كو
کھڑے کھڑے كرديا اور فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اس سے خوش ہیں جوانكے پاس ہے' کے
ارشادر بانی ہے:﴿وَلاَ يَوَالُونَ مُخْتَلِفِينُ إِلّاً مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ ''وہ ہميشہ اختلاف كرتے
ر ہیں گے مرجن پرتمہارا پروردگاررم كرے' کے

مذکورہ آیات سے ثابت ہورہا ہے کہ جن پراللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اختلاف نہیں کرتے ہیں اختلاف کو نہیں کرتے ہیں اختلاف کو رحمت قرار دیا جائے اورا ثبات میں وہ حدیث پیش کی جائے جو سنداور متن کے لحاظ سے صحیح نہیں اور کتاب وسنت کے روش دلائل کی موجودگی میں ضعیف حدیث کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین میں شبھات کا دروازہ کھولا جائے۔ (تفصیل دیکھئے الا حادیث الضعیف ح ۱-۵۹-۵۹)

دوسراشبہ: اگردین اسلام میں اختلاف ہے منع کیا گیا ہے تو پھر صحابہ کرام کے اختلافات اوران کے بعد ائمہ عظام میں رونما ہونے والے ختلافات کا جواب کیا ہے یا صحابہ کرام اور ائمہ عظام کا اختلاف حصے تھا اوران کے غیر میں اختلاف درست نہیں۔

## صحابه كرام ميس اختلاف

غور یجئے دونوں اختلافات میں 'سب' اور' اثر' کے لحاظ سے نمایاں فرق موجود ہے صحابہ کرام کا اختلاف ضرورت کے پیش نظر اور طبعی تھا بلکہ فہم کا اختلاف تھا انہوں نے ازخود اختلاف کو ہوانہیں دی ان کے دور میں پچھا یہے حالات اور واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے اختلاف ناگزیر ہوگیا ان کے بعدوہ اختلاف ختم ہوگیا اور پھراس قتم کے اختلاف سے خلاص پانا ممکن نہیں اور نہ ہی بیا ختلاف وہ اختلاف ہے جس کی ندمت پر سابقہ آیات سے استدلال کیا گیا ہے اس کئے کہ ان کا اختلاف قصداً نہ تھا اور نہ ہی انہیں اس پر اصرار تھا یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف کا ان سے مواخذہ نہیں ہوگا جبکہ مواخذہ کی شرائط موجود نہیں ہیں۔ ا

#### مقلدين كااختلاف

مقلدین کے اختلاف کو صحابہ کرام کے اختلاف سے پچھ نسبت نہیں مقلدین کا حال تو پہرے کہ انہیں کتاب وسنت ہے آگاہی بھی ہوجاتی ہے اس کے باوجودا پنے امام کے قول کو نہیں جچھوڑتے وہ اپنے نظریات کی تحق سے پابندی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کتاب وسنت سے پیش کئے جانے والے دلائل کو پچھ حیثیت نہیں دیتے اور اپنے فد ہب سے سرمور کنے کا نام نہیں لیتے ان کئے جانے والے دلائل کو پچھ حیثیت نہیں دیتے اور اپنے فد ہب سے سرمور کنے کا نام نہیں لیتے ان کے ہاں ان کے امام کا قول ہی وہ دین اسلام ہے جس کو گھر کھی نے پیش کیا اس کے علاوہ سب پچھ منسوخ ہے یاوہ دین نہیں ہے کیا جب بیلوگ اس قدر دیدہ دلیری اور ہٹ دھری اختیار کئے ہوئے ہیں تو ان کا عذر قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا اس قدم کے اختلاف کو صحابہ کرام کے اختلاف سے ملایا جا سکتا ہے؟ ہرگر نہیں۔

# بعض مقلدين كاختلاف كو مُستَحسَن تجهنا

بعض مقلدین کی رائے میہ ہے کہ ندا ہب کے اختلاف میں کچھ حرج نہیں ندا ہب کا اختلاف ان کے ہاں انبیاء کی شریعتوں کی مانند ہے جن میں اختلاف موجود تھا بعض متاخرین فقہاءنے وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ <sup>ک</sup>

<sup>■</sup> اس سلسله میس الاحکام فی اصول الاحکام لا بن حزم، جمة الله البالغه، عقد السجيد فی احکام الاجتهاد والتقليد تاليف شاه ولى الله محدث و بلوى كامطالعه كريس قفض القدير للمناوى ا/٢٠٩، احاديث الضعيفه ا/٢٧- ٢٢

پس ہر خص با اختیار ہے وہ جس مذہب کو اپنا نا چاہتا ہے اس پر کوئی قد عن عائد نہیں کی جا سکتی اس لئے کہ تمام اختلاف کے باوجود شریعت اسلامیہ کہلوانے کے مستحق ہیں اور احتہ لاف المتھی در حسمہ جیسی موضوع حدیث ہے انکے موضوع کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور اختلاف کا استحمان اور اس کے بقاء پر اسی حدیث ہے استدلال کرتے ہیں اور اپنے موقف کو بلا جھجک پیش کرتے ہیں اور اپنے موقف کو بلا جھجک پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اختلاف کو اس لئے رحمت قرار دیا گیا ہے تا کہ مسائل میں کچھ تگی نہ ہو وسعت باقی رہے اور جب ہر لحاظ ہے گنجائش پیدا ہوتی رہے گی تو اس کو رحمت کے لفظ ہے تعمیر کیا گیا ہے۔

جواب بیان کردہ علت مذکورہ صرت کآ یات کے ہی مخالف نہیں بلکدائمہ کرام کی جانب سے بیان کردہ اقوال کے بھی منافی ہے بعض ائمہ کرام ہے صراحنًا اختلاف کی قباحت پراقوال موجود ہیں۔ اختلاف کی قباحت میں امام مالک اور امام لیث کا قول

ابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک اور آمام کیشہ سے سناوہ صحابہ کرام کے اختلاف کی بنیاد پر اختلاف کو مستحسن نہیں گردانتے ہیں جس طرح عام لوگوں نے صحابہ کرام کے اختلاف کو بنیاد قرار دیکراختلاف کو مستحسن کہا ہے انہوں نے صاف صاف اعلان کیا کہ صحابہ کرام کے اختلاف میں بھی دونوں راہ ثواب پر نہ تھے بلکہ ایک رائے کو غلط کہنا پڑیگا ظاہر ہے کہ دو متضاد خیالات کو صحیح قرار دیناممکن نہیں۔ کے

ا شہب بیان کرتے ہیں کہ امام مالک سے استفسار کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس حدیث کو قابل عمل سمجھتا ہے جس کو سی تقدراوی نے صحابی سے بیان کیا ہوتو کیا اس حدیث کو قابل عمل سمجھنا درست ہے انہوں نے جواب دیا نہیں بخدا جب تک وہ حدیث شجح نہ ہواس لئے کہ دو متضاد تول توضیح قرار نہیں دیئے جاسکتے اور صحابہ کرام میں اختلاف کا تقاضا بہر حال یہ ہے کہ دو صحابی ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں اور ان کے اقوال میں تضاد ہولا زما ایک قول کو شیح کہنا ہوگا اور دوسرا قول باطل ہوگا۔ کے

امام شافعی کے شاگر دامام مزنی کا صحابہ کے اختلاف کے بارے میں دیمارک جب رسول السلم ہے کے خام میں اختلاف ہوا بعض نے بعض کی رائے کو غلط کہا اور اس کے اقوال پراعتراض کئے اور تعاقب کیا آئر ان کے تمام اقوال بھی کے نزدیک درست ہوتے تو وہ ایک دوسرے کی غلطیاں نہ نکالتے (دیکھئے) عمر پھ ناراض ہوگئے جب انہوں نے دیکھا کہ ابی بن کعب پھ اور ابن مسعود پھ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں آپس میں الجھ پڑے ابی بن کعب پھ کا نظریہ یہ تھا کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا بالکل ٹھیک ہے جب کہ ابن مسعود پھ کا موقف یہ تھا کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا بالکل ٹھیک ہے جب طور پر میسر نہ تھ عرفظی کے عالم میں باہر آئے کہ رسول الله پھ کے دوسی بی ایک مسئلہ میں باہر آئے کہ رسول الله پھ کے دوسی بی ایک مسئلہ میں باہر آئے کہ رسول الله پھ کے دوسی بی ایک مسئلہ میں اختیا ف کرتا دورست کہتے ہیں اور ابن مسعود پھ کی کوتا ہی کے مرتکب نہیں ہوئے لیکن من لیخ جو خص اس مسئلہ میں اختیاف کرتا اور ابن مسعود پھ کی کوتا ہی کے مرتکب نہیں ہوئے لیکن من لیخ جو خص اس مسئلہ میں اختیاف کرتا اور ابنا گیاوہ میر کی سزا سے نگی نہ سے گا۔ ا

نیز وہ فر ماتے ہیں کہ جو تخص اختلاف کاؤھنڈورا پیٹتا ہے اوراس کو سخت جانتا ہے اور ایک اس وہ اللہ ہتا ہے اور ایک اس وہ اللہ ہتا ہے اور ایک حرام تو کیا دونوں کی رائے تیج ہے اور کیا دوم تضاد خیالات کو درست کہنا کسی نص کی بنا پر ہے یا قیاس جرام تو کیا دونوں کی رائے تیج ہے اور کیا دوم تضاد خیالات کو درست کہنا کسی نص کی بنا پر ہے یا قیاس پر اس کا انحصار ہے اگر وہ کیے کہ اس کی بنیاد نص پر ہے تو ہم قطعا اس بات کو شاہم نہیں گے کہ اس کی ساختیا ف کو سخت نہیں سمجھا گیا تو وہ کون تی نص ہے جس میں اختلاف کو سخت ن جانا گیا ہے اگر وہ قیاس پر بنیاد قائم کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اصول انسوس تو اختلاف کی کو سختین جانا گیا ہے کہ ان پر اختلاف کے جواز کا قیاس کیا جائے کوئی تھلندانسان اس قسم کی بات نکلے۔ ا

اعتراض: اگرکوئی کہنے والا کئے کہ یہ قول جس کا آپ نے امام مالک سے فریر کیا ہے کہ حق ایک ہے اس میں تعدد نہیں ہے یہ خالف ہے اس قول کے جوالے صدف حل الفو فیھی للانستاذ الوّرُ قاء (۸۹/۱) میں ہے:ابوجعفر منصور اور ہارون الرشید نے خیال ظاہر کیا کہ یوں نہ عباس سلطنت میں امام ما لک کے مذہب اور ان کی تالیف کر دہ کتاب مؤ طا کوعدالتوں میں قانونی حیثیت دے دی جائے امام مالک نے انہیں اس ہے روکا اور کہا کہ رسول انسلّے ﷺ کے صحابہ کرام فروع میں اختلاف رکھتے تھے اور وہ مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اور ہر صحابی راہ تو اب پر ہے۔ میں کہتا ہوں : جواب:امام مالک کی طرف ہے ذکر کردہ قول بہت مشہور ہے کیکن اس کے آخر مين كُلُّ مُصِيب كاجملة قابل اعتماوروايات (الانتقاء لابن عبد البرص ١٨، كشف المعفطافي فضل المؤطا ص٦٦ للحافظ ابن عساكر ،تذكرة الحفاظ للذهبي ا/١٩٥) *بين تبين بــــج<sup>ح</sup>س ير* معترض کی بنیاد ہےالبتہ ایک روایت حلیہ الاولیاء(۳۳۲/۲) میں ہے جس کی سند میں مقداد بن داؤدراوی بین جس کوامام ذہبی نے ضعفاء میں ذکر کیا ہے نیز اس روایت میں کُسلَّ عِنُد مَن فُسِم مُصِينَتِ كالفاظ بين معلوم مواكه مدخل كى روايت يقيني نبيس به الهذااعتر اض رفع موكميا پھريد روایت اس ثقه روایت کے منافی ہے جس میں اما م مالک سے صراحناً منقول ہے کہ اختلاف کی صورت میں حق ایک جانب ہےاورتمام جلیل القدر صحابہ تا بعین عظام ،ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے۔ حافظ ابن عبد البركي وضاحت: اگر دومتضاد صورتوں ميں دونوں كوضچح كہا جائے تو سلف صالحین ایک دوسرے کوخطا کی جانب منسوب نہ کرتے اجتہادات، قضایا، فتاویٰ اورعقل سلیم بھی اس بات کوشلیم نمیں کرتی کہ دومتضاد چیزیں دونوں ہی درست ہوں کسی نے خوب کہا۔ اِثْبَاتُ ضِدَّ يُنِ مَعًا فِي حَالِ ﴾ أَقْبَحُ مَايَاتِي مِنَ الْمُحَالِ '' دومتضا دنظریات کوا کھٹا تھیج ثابت کرنابدترین محال چیز کوثابت کرنا ہے'' <sup>ل</sup> اعتراض:اگریدروایت سیحنہیں تو پھرامام مالک نے منصور عباسی کومؤ طاکوجمع کرنے سے کیوں روکا۔ **جواب** :اس بارے میں جس قدر روایات مروی میں ان سب میں حافظ ابن کثیر کی بیان کردہ روایت (شرح اخضارعلوم الحدیث ص۳) نہایت عمدہ ہے جس میں مذکور ہے کہا مام ما لک نے کہا۔ «إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا وَاطَّلَعُو اعَلَى اَشُيَاءَ لَمُ نَطَّلِعُ عَلَيْهَا ›، ''لوَّول نے بھی مسأئل کو يجا کيا ہےاوربعض اليي معلومات فراہم کی ہيں جن پر مجھےاطلاع نہيں''

امام ما لک کامقصود بیرتھا کہ مؤطا ما لک کو قانونی حیثیت نہ دی جائے اس لئے کہ دیگر ائمہ نے بھی حدیث کے مجموعے تیار کئے ہیں اوران میں ایسی معلومات ہیں جن کا مجھے علم نہ ہوسکا اس لئے مؤطا کو قانونی حیثیت دیناصیح نہیں ،اگر غور کیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ امام مالک (رمه لاله) کا یہ قول ان کے اضیاط اور انصاف پڑئی ہے معلوم ہوا کہ اختلاف میں قطعاً خیر کا پہلونہیں ہے وہ شربی شر ہے البتہ بعض اختلافات ایسے ہیں جن پر مواخذہ ہوتا ہے جیسا کہ ندہبی تعصب ایک مہلک چیز ہے اور صحابہ کرام ائمہ عظام کا اختلاف اس سے قبیل سے نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس پر مواخذہ ہوگا۔ حَشَوَنَا اللّٰهُ فِی زُمُوتِ ہِم وَوَفَقَنَا لاتِبَاعِهم وَ

## صحابہاورمقلدین کےاختلاف میں سبب کے لحاظ سے فرق

پی معلوم ہوا کہ مقلدین کے اختلا فات صحابہ کرام کے اختلا فات سے پچھیمما ثلت نہیں رکھتے صحابہ کرام کا اختلاف سے کوسوں دور نہیں رکھتے صحابہ کرام کا اختلاف اضطراری نوعیت کا تھا اس لئے کہ وہ اختلاف سے کوسوں دور بھاگتے تھے، لیکن مقلدین میں اگر چہ اختلاف سے بچاؤ کی صورت پیدا ہو بھی جائے تو پھر بھی اختلاف کوختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے گویا کہ انہیں اتفاق سے خت نفرت ہے۔

## اثرات کے لحاظ ہے بھی ان میں واضح فرق کی کیفیت

اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر چہ فروع میں کچھ اختلاف تھا اس کے باوجود وہ کوشاں رہتے کہ ان کی صفوں میں وحدت قائم رہے اور اس کے حصول میں ان کی مساعی قابل رشک ہیں وہ ان ذرائع سے کنارہ کش رہتے جن سے ان میں افتر اق کی خلیج حائل موجود ہیں جو جہری نماز میں امام کے ہونے کا اندیشہ ہوغور کیجئے ان میں اس ذبن کے حضرات بھی موجود ہیں جو جہری نماز میں امام کے لئے بسم اللہ المو حسن المو حیمہ جہرے پڑھنے کومشر وع کہتے جب کہ غیر مشر وع کہنے والے بھی موجود تھے ان میں رفع البدین کے استخباب کے قائل بھی تھے اور وہ بھی جو اس کو غیر مستحب سمجھتے تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ عورت کے جسم کو چھو لینے سے وضوٹو نے جاتا ہے اور وہ لوگ بھی جو اس بات کے قائل تھے کہ عورت کے جسم کو چھو لینے سے وضوٹو نے جاتا ہے اور وہ لوگ بھی جو اس کے قائل نہ تھے اس کے باوجود وہ ایک صف میں ایک وضوٹو نے جاتا ہے اور وہ لوگ بھی جو اس امام کی اقتداء میں اپس و پیش نہ کرتے جن کا مسلک ان کے مسلک کے خلاف ہوتا۔

## مقلدين كاآبيس مين اختلاف

لیکن مقلدین کا اختلاف اس سے بالکل مختلف ہے اور اس کے آثار بالکل واضح ہیں

کیا یہ حقیقت نہیں کہ کلمہ وشہادت کے بعد نماز دین اسلام کا بہت بڑارکن ہے اس میں ان کے اختلاف کا اندازہ لگا لیجئے کہ بھی مقلدین ایک امام کے چھپے نماز اداکر نے ہے گریز کرتے ہیں دلیل میہ پیش کرتے ہیں امام چونکہ (بطور مثال) حنی مسلک کا نہیں ہے اس کی نماز باطل یا مکروہ ہے اس لئے ہماری نماز بھی باطل تھہرے گی اس قتم کی با تیں نہ صرف میے کہ بعض مقلدین کی زبان ہے سی گئی ہیں بلکہ ہمارے چشم دیدواقعات ہیں کہ میلوگ مخالف نظریات رکھنے والے کی اقتداء میں نماز ادانہیں کرتے الگ نماز اداکر لیتے ہیں مزید تبجب تو اس بات پر ہے کہ شہور ندا ہب کی بعض کتابوں میں نماز باطل یا مکروہ ہونے پرنص موجود ہاتی کا نتیجہ ہے کہ ایک مسجد میں چار محراب ہیں اور باری باری اپنے اپنے مقلدین کی مختلف اسمہ نماز کی امامت کراتے ہیں اور جب ایک مامت کراتے ہیں اور جب ایک مامت کرار با ہوتا ہے تو دوسرے امام کے مقلدین اپنے امام کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہے۔

#### شديداختلاف كيمثال

مقلدین کا جوآ پس میں اختلاف ہے وہ تنگین صورت حال اختیار کر گیا ہے چنا نچے حفی مرداور شافعی مسلک کی عورت کے درمیان نکاح کو ناجا کز قرار دیا گیا ہے، احناف کے مشہور عالم مفتی الثقلین کا فتو کی ہے کہ حنفی مرد کا شافعی عورت کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہے (لیکن بلحاظ مفہوم کے ) شافعی مرد کاحنفی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں اس لئے کہ جواز کی صورت میں شافعی عورت کو اہل کتاب کا مرد کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا اس صورت میں جس طرح کوئی اہل کتاب کا مرد کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا اس طرح کسی شافعی کوخفی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ۔ ت

اس قتم کی امثلہ فقد کی کتابوں میں بکثر ہم جود ہیں ہم نے محض اپنے اقد عاکو ثابت کرنے کے لئے یہ مثال پیش کی ہے تا کہ قار نمین کو معلوم ہو کہ مقلدین میں جواختلاف ہے اس کے کس قدرنا گفتہ بہتا کی ظاہر ہورہے ہیں اور کیا مقلدین کے اختلاف کو صحابہ کرام کے اختلاف کے کس قدرنا گفتہ بہتا کی ظاہر ہورہے ہیں اور کیا مقلدین کے اختلاف کو سحابہ کرام کے اختلاف کا من کا مطالعہ کریں آپ اس میں متعددا مثلہ پائیں گے ان میں سے بعض امثلہ کا ظہوراز ہریونیورٹی کے علاء ہے بھی ہوا ہے یا البحر الرائق

کے ساتھ کچھنسبت ہو عتی ہے؟ ہر گرنہیں۔

صحابہ کرام میں اختلاف سے امت مسلمہ کو پچھ نقصان نہیں پہنچاس لئے ہم زور دار لفظوں میں اختلاف ہے امت مسلمہ کو پچھ نقصان نہیں پہنچاس لئے ہم زور دار لفظوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اختلاف رو کئے کی آیات کی ان سے ندمخالفت ہوتی ہے اور ندوہ ان کے مصداق ہیں البتہ متاخرین فقہاء کا دامن یقینا ملوث ہے ان کے اختلاف کے نتائج بدسے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ هَدَانَا اللّٰهُ إلى صِرَ اطِهِ الْمُسْتَقِیْم

اگرمقلدین کے اختلاف کے برے نتائج سے صرف انہیں ہی واسطہ ہوتا اور اس کے نقصانات ان کے غیر کی طرف متعدی نہ ہوتے تو کچھ حرج نہ تھالیکن افسوں تو اس بات پر ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات نے غیر مسلموں کو اسلام سے بدطن کر دیا چاہئے تو بیتھا کہ اسلام کی یاک صاف وعوت پر وہ لبیک کہتے اور کثرت کے ساتھ اسلام کے سابی میں پناہ لیتے لیکن آپس کے اختلافات نے انہیں بددل کر دیا اور وہ اسلام پر اعتراضات کرنے گئے۔ ا

ایک واقعہ: امریکہ کی یو نیورٹی پرسٹن میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ایک نمائند ہے نے سوال اٹھایا کہ شرق وسطی اور دیگر اسلامی ممالک میں اسلام کی طرف دعوت دینے والے لوگ کیا اسلام کی ان تفاصیل کاذکرکرتے ہیں جن کاذکر اہل سنت کرتے ہیں یاوہ تعلیمات پیش کرتے ہیں جوشیعہ امامیہ زید یہ کی فقہ کی کتابوں میں فہ کور ہے اور کون نہیں جانتا کہ ان دونوں کے نقط نظر اور تعلیمات میں نمایاں تضاد موجود ہے اور غیر ممالک لوگ جب مختلف نظریات سنتے ہیں تو جیرت تعلیمات میں نمایاں تضاد موجود ہے اور وہ کی فیصلہ نہیں کریاتے کہ کن نظریات کو اپنایا جائے اور کون سے اصول ہیں جنہیں اسلام کا ضیح اصول قرار دیا جائے وہ شک و تذبذ ب میں واقع ہوجانے کی وجہ سے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کے بارے میں فہ بذب ہوجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو دکھی واضح نصب العین سے ناواقف ہیں اور گراہ ہیں انہیں خودروشی کی ضرورت ہے۔

#### علامهالبانی کی وضاحت

میں وضاحت کرنا جا ہتا ہوں: کہ میں نے غزالی کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی تالیفات کا ملاحظہ کیا مثلاً ان کی وہ کتاب جواس عنوان کے ساتھ ہے (اَلسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ بَيْنَ اَهُلِ الْفِقْهِ وَاَهُلِ الْعَدِيْثِ)'' سنت نبویہ کا فقہاءاورمحدثین کے ہاں کیامقام ہے'' اس نے اپنے بارے میں قارئین کو باور کرایا کہ وہ بھی فقہا ءاور محدثین کے زمرہ میں شامل ہے۔ جب کہ ہم اس ہے پہلے ان کی کتب میں ذکر کر دہ بعض احادیث اور بعض فقہی مسائل میں ان کے مناقشات اور دیگر کچھ کتابوں میں ان کی تحریریں قار ئین کواس بات ہے آگاہ کر رہی تھیں کہ غز الی سنت ہے منحرف ہو چکا ہے بچے اورضعیف احادیث پروہ محدثین کے نقطہ نظر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکہا پی عقل کوفیصل قرار دیتاہے جنانچےوہ نہتوعلم حدیث اور نہاس کےقواعد کا خیال رکھتا ہےاور نہ ہی ان اہل علم کو پچھے حیثیت دیتا ہے جوعلم حدیث کی معرفت رکھتے ہیں بلکہ وہ فن حدیث میں سپیشلسٹ ہیں بلکہ اس ہے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ضعیف حدیث کوبھی صحیح قرار دے دیتا ہے اور بعض صحیح متفق علیہ حدیث کوضعیف حدیث قرار دینے ہے بچکیا تانہیں الیی مثالیں واضح طور پراس کے اس تعاقب میں موجود ہیں جواس نے میرے اس مقدمہ پرتعا قب کیا ہے جے میں نے غزالی کی کتاب فقدالسیر ق کے آغاز میں تحریر کیا چنانچداس کتاب میں تحریر کروہ احادیث کی تخ تاب کے چوتھا یڈیشن میں موجود مجھ ہے کسی از ہری علم دوست نے مطالبہ کیا کہ میں اس کتاب بینکمی مقدمہ تحریر کروں چنانچہ میں عجلت کیساتھ اس کی تخ تج میں مشغول ہو گیا مجھے بیہ خیال دامن گیر ہوا کہ پیخض تو سنت اور سیرت نبویہ کا زبر دست اہتمام کر رہا ہے اور اس کے دل میں بیہ جذبه كار فرما ہے كه سيرت نبويدكواس سے تحفظ ہونا جائے كه اس ميں ہرگز اليي باتيں شامل نہيں ہوني جاہئيں جن کاتعلق سیرت نبویہ سے نہیں ہے جنانچہاس نے تخ جج کے میر ےاس کام کاملاحظہ کیا تو مسرت کا اظہار کیااورمیرے ملمی کام کوخراج تحسین پیش کیا چنانچهاس نے اس عنوان کے تحت میری تخ تنج کا تعاقب کرتے ہوئے بیعنوان سیر دللم کما کہا۔اس کتاب میں ذکر کردہ اجادیث کے بارے میں وضاحتیں ملاحظےفر مائمیں۔ چنانچیاں نے برملاا بے نقط نظر کو پیش کیا کہ وہ ضعیف حدیث کے قبول کرنے میں کچھ بھکچاہٹ محسوس نہیں کرتا جب کہ وہ کتاب کے متن کی جانب توجہ کرتے ہوئے سیح احادیث کو قابل عمل نہیں سمجھتا دراصل وہ قارئین کو آگاہ کرنا جا ہتا تھا کہ اس کے ہاں اس قتم کی تخریج کا کیچھ مقام نہیں ہے وہ کھلے لفظوں میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اس قتم کی تقید کونہیں مانیا ہوں جس ہے ایک شخص دوسرے ہے اختلاف کرتا ہے کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ ایک امام کے نز دیک حدیث مقبول ہے جبکہ دوسرے کے ہاں نہیں ہےاس طرح تو دین خواہشات نفسانی کا مجموعہ بن جائے گا کہ جس میں ہڑخض کی الگ الگ رائے ہادراس کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے ہر مخص کی اپنی سوج ہادراس کا نظریہ ہے۔

حقیقت میہ کہ اس کا میدادعاءتمام مسلمان علاء کے مسلک حقد کے خلاف ہے وہ بھی شدت کے ساتھ اس نظریے کے قائل ہیں کہ اسناد پر دین اسلام کا انحصار ہے اگر اسناد کا وجود نہیں ہے تو بھر ہر خفص جو چاہے گا اے دین سمجھ لے گا اور غزالی نے اپنی سیرت کی کتاب کی اکثر اصادیث میں اس رائے کو ترجیح دی ہاللہ اس کو ہدایت نے نواز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتاب میں کثرت کے ساتھ معصل اور مرسل روایات موجود ہیں جب کہ متعدد روایات ایسی ہیں جن کی اسناد سیحی نہیں ہے یہ بات ہرا س شخص کے سامنے ہے جواس کتاب برمیری تخ تنج کا ملاحظہ کرے گا۔

اس کے باوجود وہ تخص فرط مسرت کے ساتھ اس عنوان پررقم طراز ہے کہ میں نے ضحیح راستہ اختیار کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور میں نے تقہ مصادر اور مراجع پراعتاد کیا ہے اور میر کی رائے یہ ہے کہ میں نے اس میدان میں قابل تحسین کا م سرانجام دیا ہے اور میں نے ایس احادیث کو منضبط کیا ہے جن کے مطابعہ سے ایس شخص جوصا حب بصیرت اور علم دوست ہے وہ بھی مطمئن ہوگا

کین اگران سے دریافت کیا جائے وہ کون سااصول ہے جس پر آپ اپنے اجتباد کی بنیا در کھ رہے ہیں کیاوہ علم حدیث کے اصول ہیں جن سے صرف اتی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ سرت نہویہ کی صحت اس ہے معلوم ہوتی ہے کیکن اس کا جواب وہ صرف بید دیتے ہیں کہ صحت کیلئے صرف متعین شخص کی رائے پر اعتاد کرنا ہوتا ہے اس کے غلط ہونے میں کچھ شک نہیں اشار تا اس کا ذکر کہ بعج ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دلیل سے ایک حدیث سے مصور ہوتی ہے حالا نکہ اسکی اسناد صحت سے ہمکنار نہیں ہوتی اور الی حدیث جس دلیل سے ایک حدیث سے مصور ہوتی ہے حالا نکہ اسکی اسناد صحت سے ہمکنار نہیں ہوتی اور الی حدیث جس کی اسناد صحتے ہوہ ضعیف قرار پاتی ہے جیسا کہ میں نے اس بات کو ابھی ابھی مقدمہ میں واضح کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اگر اس سے استفسار کیا جائے کہ اس نے فقہ اللہ پشنوں میں مثلا دمشق و غیرہ کے دار القلم میں جس ضا بطے کا ذکر کیا ہے کیکن افسوس ہے کہ اس نے بقیہ ایڈ پشنوں میں مثلا دمشق و غیرہ کے دار القلم ایڈ پشن میں اس کا ذکر کیا ہے کہیں اسے یؤگر دامن گیرتو نہیں ہوا کہ پہلے ایڈ پشن میں اس کا ذکر کیا ہے کہیں اسے یؤگر دامن گیرتو نہیں ہوا کہ پہلے ایڈ پشن میں اس کا ذکر تو اسلے کیا قدر ومنزکت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں جو سنت کی خدمت کرتے ہیں اور سنت سے مدافعت کرتے ہیں اور ملمی قواعد کے تقاضوں کے مطابق احاد بی ضعیفہ کواحاد بیٹ صحتے ہیں جو سنت کی خدمت کرتے ہیں وہ ہرگر شخصی آ راء پراعتاد نہیں تو قواعد کے تقاضوں کے مطابق احاد بیٹ ضعیفہ کواحاد بیٹ صحتے ہیں جیسا کہ غز الی نے اس بی انداز کوا پنایا اللہ اس کوراہ کو ایک بی انداز کوا پنایا اللہ اس کوراہ کو ابنایا کہ کہوں کو قراب پر طبح کی تو معافر مائے۔

ای کتاب کے آخر میں غزالی نے ایک سرخی قائم کی ہے جس مے مقصود یہ ہے کہ فقہاء اور محدثین کے درمیان سنت نبویہ کی حیثیت کیا ہے اس سرخی کے انعقاد سے یہ بات واضح ہور ہی ہے کہ غزال راہ اعتدال پر رواں دواں ہے اور محدثین اوران کی قابل قدر مسائل کی اس کے نذ دیک کچھ قدر وقیت نہیں ہے حالانکہ وہ سالہا سال سے سنت نبویہ کی خدمت میں مصروف کا ررہے اور سیح احادیث کوضعیف سے الگ کردیا ہے ای طرح اس کے نزدیک ائمہ فقہاء کی مسائل بھی قابل احرّ امنہیں ہیں جنہوں نے فقہ الحدیث

کے فن میں اصول وضع کئے اور اس سے فروع کا استباط کر کے ایک علمی کا م کیا ہم نے محسوں کیا کہ غزائی صاحب جس اصول کو چاہتا ہے اے ذکر کر دیتا ہے اور جے نہیں چاہتا ہے ذکر نہیں کرتا کسی قانون اور کسی صاحب جس اصول کو چاہتا ہے اے ذکر کر دیتا ہے اور جے نہیں چاہتا ہے ذکر نہیں کرتا کسی قانون اور کسی قاعدہ پر اس کی بنیا ذہیں ہے بہی وجہ ہے کہ اکثر اہل علم اور صاحب فضیلت لوگوں نے اس کے اس غلط انداز پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے اس کار دکیا ہے، چنا نچے بہترین رد جو میری نظر سے گزراوہ ڈاکٹر دبیع بین ھادی المعد خلمی کا ہے جو ما ہنا مہ المجا ہدالا فغانی شارہ نمبر ۱۹ میں اشاعت پذیر ہوا، نیز فاضل دوست صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ نے اس کے ردمیں السمعیار لعلم الغزالی کنام سے ایک کتاب مرتب کی ہے۔

#### علامه محمر سلطان معصومي كابيان

علامہ صاحب اپنی کتاب ہدیے السّہ لطان اللی مُسلِمِی بلادِ یَابان کے مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں :مشرق بعید ٹو کیواور اوساکا (جاپان) کے مسلمانوں کی جانب سے ایک فتو کی موصول ہوا جس میں انہوں نے استفسار کیا تھا کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ خض جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کیلئے ضرور ک ہے کہ وہ چار مشہور ندا ہب میں سے ایک ند ہب کا چیروکار ہے ؟ یعنی وہ حنفی ، مالکی اور ضبلی ند ہب اختیار کرے یا بیضرور کی نہیں ہے اس میال کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ جب بابونیہ کے آزاد خیال لوگوں نے دین اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ٹو کیو میں مسلمانوں کی جمعیت سے استفسار کیا کہ ہمیں دائر ہوائی ہونے کے بعد کون سافہ جب اختیار کرنا چاہئے اس لئے کہ امام ابوضیفہ کا فد ہب اختیار کرنا چاہئے اس لئے کہ امام ابوضیفہ امت مسلمہ کے روشن چراغ تھے اور انڈو نیشیا جاوا کے علاء نے کہا کہ امام شافعی کا فد ہب اختیار کرنا چاہئے جب لاحق ہونیوالے جاپانیوں نے اس اختیار کرنا چاہئے کہا کہ امام شافعی کا فد ہب اختیار کرنا چاہئے جب لاحق ہونیوالے جاپانیوں نے اس اختیار کرنا ہونے حکم دوشن میں خدا ہم کا مظاہرہ دیکھا تو وہ چرت زدہ ہو گئے آئیس بخت تجب لاحق ہوا اور وہ سوچنے گئے کہ اسلام میں خدا ہم کا مشلہ بڑا عجیب ہونے ہوئے دور میں معلوم نہیں کہ ہم کون سا فی خدا سالم میں داخل ہونے سے محروم رہ

تیسراشبہ: بعض مقلدین کی طرف ہے بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ جواؤگ اتباع سنت کی رٹ لگا رہے ہیں اورائمُه کرام کے اقوال کے تسلیم کرنے ہے انکار کررہے ہیں جوسنت کے مخالف ہیں وہ دراصل مطلقاً ائمُه کرام کے اقوال تسلیم کرنے ہے انکار کرتے ہیں اوران کے اجتہادات اور آراء ے استفادہ کرنا پسندنہیں کرتے اسلام میں اس تتم کی منافرت کی پچھ کھجائش نہیں۔

جواب: ان الوگوں کی طرف ہے بیشوشہ جو کھڑا کیا جاتا ہے کہ ہم ایمہ کرام کے اجتہادات سے فا کدہ نہیں اٹھاتے اور ان کی آراء کو بچھ حیثیت نہیں دیتے اس کے غلط ہونے پر ہماری تحریریں شاہد ہیں ہم دراصل جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سنت کا تباع کیا جائے اور کسی فقہی نذہب کو دین اسلام نہ سمجھا جائے اور نہ اس کو کتاب وسنت کا نام دیا جائے ، جب کسی مسئلہ میں اختلاف رونما ہوتو ہم اس کے حل کیلئے کتاب وسنت کو چھوڑ کرفقہی ندہب کی طرف رجوع کریں یا چیش آمدہ جدید مسائل کے حل میں فقہی نداہب کی کتابوں سے استباط کریں جیسا کہ موجودہ دور کے فقہاء نئے مسائل میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے جدید موشی فیوں کے مرتکب ہور ہے ہیں اور اختلاف کو رحمت قرار دیتے ہوئے مصلحت ، رخصت ، آسانی کی آڑ میں مرتکب ہور ہے ہیں اور اختلاف کو رحمت قرار دیتے ہوئے مصلحت ، رخصت ، آسانی کی آڑ میں نت نئے شکو نے پیدا کر رہے ہیں اور جس امام کے قول میں آسانی ہے اسکے قول کی روشنی میں فتو کی صادر کر دیا جاتا ہے جو شریعت اسلامیہ کی روح کے منافی ہے سلیمان تیمی کا قول کس قدر مارے نظر بہ کی تائید کر رہا ہے ۔

سلیمان تیمی کا قول: اگرآپ ہر عالم کی رخصت پڑمل کرنے لگیں تو آپ تمام متم کے شر کواپنے دامن میں لپیٹ لیں گے۔ لی عقبہ کہتے ہیں کہ سلیمان تیمی کے اس قول پراجماع ہو چکا ہے جس سے کسی کوانکار کی گنجائش نہیں۔

البتہ جس مئلہ میں کتاب وسنت خاموش ہیں یاان میں واردمسئلہ کی وضاحت کامحتاج ہے تو ائمہ کے اقوال کا مطالعہ کرنا اور انکے اختاع ف کا جائزہ کیکر حق معلوم کرنا اور فائدہ حاصل کرنا اور اقوال کی روشنی میں وضاحت ہے ہم کنار ہونا یہ ایسے امور ہیں جن کا انکار نہیں ہوسکتا ، ہمارااپنا اصول یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم ان سے فوائد اخذ کرتے ہیں اور دیگر علماء کو بھی رغبت دلاتے ہیں اس لئے کہ کتاب وسنت کے راہے پر چلنے والوں کیلئے اس کے بغیر چارہ کار بی نہیں ہے۔ علامہ این عبد البر کا قول: اے میرے بھائیو! اصول کی حفاظت کرواور ان کا خیال رکھواور یقین کرلوکہ جو شخص سنن اوراحکام کی حفاظت کا اہتمام کرے گا جوقر آن یاک میں منصوص ہیں اور یقین کرلوکہ جو شخص سنن اوراحکام کی حفاظت کا اہتمام کرے گا جوقر آن یاک میں منصوص ہیں اور

فقہاء کے اقوال پرغور وفکر کرے گا ان کی روشی میں اجتہاد کرے گا اورغور وفکر کے در پچوں کو وا کرے گا سنت میں وارد جیلے (جوایک سے زیادہ معنی کے متحمل ہیں ) ان کی تغییر کرے گا اور کسی فقیہ کی تقلید سنت کی اتباع تو بہر حال بلاتر دد ضروری ہے فقیہ کی تقلید سنت کی اتباع تو بہر حال بلاتر دد ضروری ہے اور جس طرح علماء نے سنن کی حفاظت اور اس میں تد بر کیا ہے وہ ان کے راہ سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا بلکہ بحث فہم ،غور وفکر میں ان کی اقتداء کرے گا اور ان کی مساعی سے استفادہ کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرے گا اور ان کی حقیح اقوال پر جو کہ بہر حال زیادہ ہیں ان کی وجہ سے ان کی تعریف کرے گا اور ان کی لغزش سے برأ ہے نہیں کرے گا جیسا کہ خود انہوں نے بھی سے ان کی تعریف کرے گا اور ان کی لغزش سے برأ ہے نہیں کرے گا جیسا کہ خود انہوں نے بھی اپنے آپ کو بری نہیں سمجھا تو یہ انسان وہ طالب علم ہے جوسلف صالحین کی تعلیمات کے ساتھ ایٹ آپ کو بری نہیں سمجھا تو یہ انسان وہ طالب علم ہے جوسلف صالحین کی تعلیمات کے ساتھ سمک اختیار کرنے والا ہے راہ ثواب پر فائز ہے رشد و ہدایت اس کی آئھوں کے ساسنے ہیں نبی سمب خیا تو یہ انسان وہ طالب علم میں کی تو اللہ ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کی صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کی صحابہ کے طریق کی اتباع کرنے والا ہے۔ انہ کی سنت اور آپ کی کی سنت اور آپ کی صحابہ کی کی سنت اور آپ کے ساتھ کی سنت اور آپ کی ساتھ کی

اب اگر کوئی شخص کتاب وسنت میں غور وفکر نہیں کرتا اور ہمارے بیان کردہ دلائل سے روگر دانی کرتا ہے اور سنن کوا پنے طلح نظر کے مطابق ڈھا اپنے مطابق ڈھا ات کا مطابق ڈھا تھا ہے۔ اور لوگوں کو بھی گمراہ کے اور کو بھی مجالت کا مجسمہ ہے اور تخ کے میدان میں بلامعرفت گھوڑ ہے دوڑا تا ہے تو وہ انتہا در جے کا گمراہ ہے بلکہ صراط متنقیم سے ہٹا ہوا ہے۔

فَه لَذَا هُ وَ الْ حَقَ مَ ابِ بَهِ خَفَ اءُ فَ اءَ فَ ادَعُ نِ مِن كَوْنَ بِشِيلَ مِن بَنِيَ السَّطَ رِيْتِ قِ " " يحق عِلْ لَذَهُ يول سے دور ركو" " يحق عِلْدُنْدُ يول سے دور ركو"

چوتھاشبہ: بعض مقلدین اس وہم میں مبتلاء ہیں کہ اتباع سنت اختیار کرنے میں امام کے مذہب کوترک کرنا پڑتا ہے اور امام کے مذہب کوترک کرنا اس کے مذہب کے غلط ہونے کے متر ادف ہے اور کسی امام کفلطی کی طرف منسوب کرنا اس کومطعون کرنے کے متر ادف ہے حالا نکہ کسی عام مسلمان کومطعون کرنے ہے دوکا گیا ہے تو ایک امام کو کیسے مطعون کرنا جائز ہوسکتا ہے؟۔

جواب: ذكركرده وجم بالكل باطل با الرتفقه بالنه كاخيال ركها جاتا توبيوجم بالكل پيرانبين بو سكتا تفااوركن تقلمند مسلمان كى زبان سے اس قتم كى كمات نبين نكل سكتے جب كدرسول الله هي كا ارتباد ب: «اذا حكم الحائجة فائحتهد فاصاب فلهُ الجُران وَاذَا حكم فائحتهد فائح بطأ فيله الجرواحد» في " "جب فيصله كرنے والاسي اجتبادكرتا ہے تواس كودوكنا تواب ماتا ہے اور جب فيصله كرنے والا نلط اجتبادكرتا ہے تواس كوا كي تواب حاصل ہوتا ہے "

ہے اور جب جیسکہ تر نے والا علا اجہاد ترتا ہے اس اوا یک واب حاس ہوتا ہے۔

اس صدیت کی روشنی میں شبہ ہاء مَّنْنُورَا ہوجا تا ہے اور یہ بات نگھر کرسا شخآ جاتی ہے کہ سی قائل کا یہ کہنا کہ فلاں امام کا قول غلط ہے اس کا مطلب شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں یہ ہے کہ منطق کی وجہ ہے ایک تواب کاحق دار ہے ہیں جب وہ امام اس انسان کے خیال میں اجرو تواب کاحق دار ہے جواس کے قول کو غلط کہنے ہے کب لازم آتا ہے کہ اس کے نزد یک امام مطعون ہے بلا شبہ یہ وہ ہم باطل ہے اس سے رجوع کر ناضر ور ک ہے۔

یاد رکھنے وہ خص جو کسی عام مسلمان کو خطا کی جانب منسوب کرتا ہے بلکہ صحابہ کرام تا بعین ائمہ جبتدین کو خطا کی طرف منسوب کرتا ہے اس کا یفعل قابل ملامت نہیں ہے اس لئے کہ تا بعین ائمہ جبتدین کو خطا کی طرف منسوب کرتا ہے اس کا یفعل قابل ملامت نہیں ہے اس لئے کہ خطا کی جانب منسوب کرتے رہے وار بعض مسائل میں انکارد کرتے رہے، (امام مزنی اور حافظ کی جانب منسوب کرتے رہے اور بعض مسائل میں انکارد کرتے رہے، (امام مزنی اور حافظ کی جانب منسوب کرتے رہے گرگر نہیں۔ یہ کہ سکتا ہے کہ بحض اس کے کہ این رجب کی طرف سے تصریحات پہلے آتھی ہیں ) تو کیا کوئی عاقل انسان یہ کہ سکتا ہے کہ بحض انہ ہم نے بعض کومطعون قرار دیا ہے؟ ہم گرنہیں۔ یہ کہ کو کا کہ مانسان یہ کہ سکتا ہے کہ بحض انہ ہم نے بعض کومطعون قرار دیا ہے؟ ہم گرنہیں۔ یہ کہ کہ کا کہ کا کہ کی میں کرتے ہیں کو کیا کوئی عاقل انسان یہ کہ سکتا ہے کہ بعض انگر ہوں کے کہ کی میں کہ کے کہ کا کہ کے کہالے کہ کو کیا کہ کوئی عاقل انسان یہ کہ سکتا ہے کہ بحض

کیابہ واقع سی نہیں کہ رسول اللّه ﷺ نے ابو بکر صدیق کوخطا کی جانب منسوب کیا جب کہ اس نے ایک خواب کی تعبیر کے ایک جھے کو سی کے ایک خصے کو سی کے ایک خواب کی تعبیر کے ایک جھے کو سی کے اور دوسر کے فاطر قرار دیا تو کیار سول اللّه ﷺ نے ابو بکر کومطعون قرار دیا ؟۔ یہ

سخت تعجب کی بات ہے کہ یہ وہم انہیں اتباع ہے روک رہا ہے جبکہ ان کے امام کا مذہب سنت کے خلاف ہے ان کے نذریک اتباع سنت کرنا گویا کہ امام کومطعون کرنا ہے اور سنت

ی صحیح بخاری کتاب الاعتصام باب۲۱ ت۲۵۳ میخ مسلم کتاب الاقضیة باب۲ ح۱۵ یا عربی کتاب س۱۲ میں امام خرنی کا قول اورص ۵۴ میں حافظ ابن رجب کا قول ملاحظ فرمائیں ہے صحیح بخاری ح۲ ۲۰۰۰ کے کتاب التعبیر باب سے ۲۶ مسلم کتاب الرؤیا باب۳ ح ۱۵،اس سبب کومعلوم کرنے کیلئے الصحیحہ ح۱۲ اکامطالعہ کریں

کوچھوڑ نا اور امام کی اتباع کرنا امام کی تعظیم اور اس کے احتر ام کے متر ادف ہے یہی وجہ ہے کہ مقلدین اپنے امام کی تقلید پرمصر ہیں تا کہ موہوم طعن ہے محفوظ رہ سکیں۔

یہ لوگ فراموش کر جاتے ہیں کہ وہ اس موہوم طعن سے بیخے میں اس سے شدید طعن میں گرفتار ہوجاتے ہیں مثلاً اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ اگر کسی امام کی اتباع امام کے احتر ام کو متلزم ہے تو یہی فارمولا سنت کی اتباع پر بھی چسپاں کیوں نہیں کرتے اور کس بناء پر سنت کی مثلام میں اجازت دیتے ہو حالانکہ کوئی امام مخالفت کی اجازت دیتے ہواور اس کے مقابلہ میں امام کی اتباع پر زور دیتے ہو حالانکہ کوئی امام معصوم نہیں اور اس پر طعن لگانا باعث کفر نہیں لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان پر طعن کرنا مُنہ محصوم نہیں وہ طعن کے متر ادف ہے لیکن ہولی اللہ کی مخالفت تو طعن کے متر ادف ہے لیکن رسول اللہ کی مخالفت جس کے طعن ہونے میں کوئی کلام نہیں وہ طعن کو متلزم نہ ہو حالانکہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں انبیاء کی مخالفت تو کفر ہے۔ وَ الْعِیَادُ بِاللّٰهِ مِنهُ

ہم خوب مجھتے ہیں کہ ان مقلدین کے پاس ان واضح دلائل کا کچھ جواب نہیں ہے بعض مقلدین کی زبان سے صرف ایک کلمہ سننے میں آیا ہے کہ ہم سنت کوترک اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام کے مذہب پر کلی اعتماد ہے اس لئے کہ وہ ہم سے سنت کے زیادہ واقف تھے ہم نے اس قتم کے ہفوات کا جواب مختصرا نداز میں پیش کیا ہے اس پرغور وفکر کریں تویہ وہم بھی ختم ہو جائے گاتا ہم ان سے الگ اس کا فیصلہ کن جواب سنئے۔

فیصلہ کن جواب: ہم اس بات کاصاف ضاف اظہار کرتے ہیں کہ صرف تمہارے ند ہب کا امام ہیں ست سے زیادہ واقف نہ تھا یہاں تو سینکڑوں ایسے امام ہیں جو تمہارے امام سے زیادہ سنت سے واقف تھے، فرض سجیح !اگر سنت صححہ تمہارے فد ہب کے امام کے خلاف ہوا ور سنت صححہ کے موافق کسی امام کا فد ہب بھی ہوتو کیا ایسی صورت میں تمہارے نزد یک بھی سنت صححہ کے مطابق جینا ضروری نہیں ہے اور اس کی مخالفت کرنا جائز ہے کیا سنت صححہ کی متابعت کرنے والے ائمہ کے معتقدین جب یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے امام پر اعتماد ہے اس نے سنت صححہ کی روشنی میں بھی مسلک اختیار کیا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا! کیا امام کی اتباع ضروری ہوگی ؟ جوسنت کی مخالفت کررہا ہے۔ کررہا ہے یا اس امام کی اتباع ضروری ہوگی ؟ جوسنت کی مخالفت کررہا ہے۔

ضروری اعلان: مقدمہ کے آخر میں ایک اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں رسول اکرم کے گئی نماز کی کیفیت کوسنت صححہ ثابتہ کی روثنی میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق نماز ادا کی جائے جو شخص اس کیفیت کے مطابق نماز ادائہیں کرتا ہے وہ قطعاً معذور نہیں ہے ہم نے نماز کی کیفیت بیان کرنے کے سلسلہ میں ان چیز وں کو بیان نہیں کیا جن کے چھوڑنے پر علاء کا اتفاق تھا اور جن مسائل کو پیش کیا گیا ہے ان پر علاء کے ایک گروہ کی تقیدیق موجود ہے۔

اور جن علاء نے ان مسائل کوشلیم نہیں کیا ہے ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں اور عام شہور قاعدہ کے مطابق ایک ثواب کے تق دار ہیں اس لئے کہ انہیں نص نہ پینچی یا نص پہنچنے کا انداز ایسا تھا جو انہیں نص مئن نہ کر سکا اور ان کے ہاں نص کا حجت ہونا ثابت نہ ہو سکایا کسی دیگر معقول عذر کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی لیکن ان کے بعد جن لوگوں کے سامنے تی ظاہر ہوگیا اور نصوص واضح ہو گئے انہیں ائمہ کی تقلید کرنے میں کچھ عذر نہیں اس لئے تقلید کو خیر باد کہنا ضروری ہے اور نص معصوم کی انباع کے علاوہ چارہ کا رنہیں ہے۔ ارشا در بانی ہے:

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبيُل وهُو نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيُرِ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين محمد الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين محمد الله على الله الله عن الالهائى ومثل ١٩٨١/٥/٢٠ هـ ومثل ١٣٨١/٥/٢٠ هـ



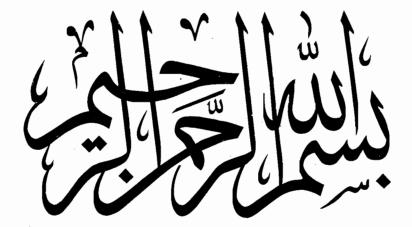

# رسول اکرم ﷺ کانماز ادافر مانے کا طریقتہ رخ کعبہ کی جانب کرنا

رسول اکرم ﷺ جب نماز ادا فر مانے کے لئے کھڑے ہوتے تو نماز فرض ہوتی یانفل اپنارخ کعبہ کی جانب فر ماتے ۔ <sup>ک</sup>

چنانچہ ایک قولی حدیث میں آپ نے ﷺ اس کا حکم اس صحابی کوبھی دیا (جس نے جلدی جلدی رکوع و بچود کر کے نماز ادا کی تھی ) آپﷺ نے اس سے نخاطب ہو کر فر مایا جب تو نماز ادا کرنے کا ارادہ کر بے تواجھے انداز سے وضو کرنا پھر قبلدرخ کھڑے ہو کرتکبیر تحریمہ کہنا۔ <sup>ک</sup>

البته جب آپ ﷺ میں سواری پرنفل اوروتر ادا کر نیکا ارادہ فرماتے تو جدھر سواری کامنہ ہوتا اس طرف آپ ﷺ کارخ ہوتا خواہ شرق ہویا مغرب کسی طرف اس کارخ ہوتا۔ <sup>س</sup> قرآن کی آیت اس پرشاہد ہے: ﴿ فَاَيْنَهَا تُولُّوا فَشَمَّ وَ جُهُ اللَّهِ ﴾ " " توجدھرتم رخ کروادھراللہ تعالی کا چبرہ ہے'' ہے۔

اور بھی آپ ﷺ کا بیہ عمول بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب آپ اوٹٹی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اوٹٹی کا منہ قبلہ کی جانب کرتے اور تکبیر تحریمہ کہ کرنماز شروع فرماتے اس کے بعد نوافل ادافر ماتے رہتے جس طرف بھی سواری کارخ ہوتا۔ ک

رکوع و بچودسر کے اشارے کے ساتھ فر ماتے البیتہ بجدہ کی حالت میں بنسبت رکوع کے سرکوزیادہ جھکا لیتے۔ <sup>کے</sup>

ا یکیفیت متوار ہونے کی وجہ سے طعی ہے اس لئے اس کی تخریج کی ضرورت نہیں آئندہ ایسی احادیث آئیں گی جو اس پر دلالت کرتی ہیں ہے صحیح بخاری ح کے کاب الاذان باب ۹۵، صحیح مسلم ۱/۱۱ کتاب الصلاة باب ۱۱۰۱ السراج ،الارواء ح ۲۸۹ مسلح ۲۸۹ مسلح ۱٬۲۹۸ کتاب الور باب ۲، صحیح مسلم ۱٬۲۹۱ کتاب المسافرین باب ۳، برندی نے صحیح کہا ہے صحیح ابو داؤد سام ۱۲۲۲ کتاب المسافرین باب ۳، برندی نے صحیح کہا ہے صحیح ابو داؤد ۱۲۲۲ کتاب الصلاة باب کے ۲۲ ،این حبان فی المتحات ۱/۱۱، الضیاء فی الحقارة سندسن ہے، این السکن نے صحیح کہا ،خدلا صدة البدر السمنیو لابن الملقن ۱/۲۲ کار، ان سے پہلے عبد الحق اشہلی نے اپنی کتاب احکام میں ج ۱۳۹۳ میں میری تحقیق کیا تھود کی میکن المحال احدال ۱۳۹۲ میں میں میری تحقیق کیا تھود کی ہے مسائل احدال ۱۸۲۲ برو ایقابن ہانی ہے منداحد ۱۳۸۸ کار مذک نے صحیح کہا

لیکن جب فرض نمازاداکرنامقصودہوتا تو سواری سے اتر آئے اور قبلہ رخ کھڑے ہوجائے۔ ا خوف کی حالت میں اگر خطرہ شدید ہوتا تو آپ ﷺ نے امت کیلئے نماز خوف ادا کرنے کی اجازت فر مائی لیکن اس میں کچھ پابندی نہیں فرض نماز خواہ سواریوں پرخواہ پیدل چلتے ہوئے رخ قبلہ کی جانب رہے یا نہ رہے بہر حال اداہوجائے گی۔ ک

مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ ﷺ فرمایا جب گھسان کی جنگ ہوتواس وقت اَللّٰہ اکبر کہنے اور سرکے ساتھ اشارہ کرنے سے بھی فرض ادا ہوجاتے ہیں۔ "

قبلہ کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام سے قبلہ ہے۔ جا بر جہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے کا دفاقت میں تھے آ مان پر بادل چھا گیا تو قبلہ کے بارے میں ہمارااختلاف ہوگیا ہم سب نے اجتہاد کیا اور تحری (ہم نے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کی پوری کوشش کی ) کے بعد ہر ایک نے الگ الگ قبلہ کی ست معلوم ہو کہ کیا تا کہ صبح ہمیں کر کے اس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر لی اور ہم نے قبلہ رخ کونشان زدہ کر دیا تا کہ صبح ہمیں معلوم ہو کہ کیا ہم نے قبلہ رخ نماز پڑھی ہے یا نہیں ؟ صبح ہونے پر معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کی ست نماز دانہیں کی ہم نے تمام واقعہ نی کیا خدمت میں پیش کیا آپ کے ہمیں نماز نہ لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہاری نماز ادا ہوگئی۔ ف

ارثادربانى -: ﴿ قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبُلَةً تَرُضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ لا

''(اے محمد) ہم تمہارا آسان کی طرف منہ پھیر پھیر کرد یکھناد کیورہے ہیں سوہم تم کواسی قبلہ کی طرف جس کوتم پیند کرتے ہومنہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنامنہ مجد حرام (بیت السلّه ) کی طرف پھیرلو' آیت نازل ہونے سے پہلے آپ کھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے لیکن آیت کے زول کے بعد بیت اللّه کی جانب منہ کر کے نماز ادا کررہے تھے ایک دفعہ کا واقعہ

- ی صحیح بخاری ح۰۰۰ کتاب الصلا ة باب۳۳ ی صحیح بخاری ح۹۳۳ کتاب صلاة الخوف باب۲ صحیح مسلم ۲۱۲/۲ کتاب المسافرین باب۵۱، ارواء الغلیل ح۵۸۸ ی بیهتی ۲۵۵/۳ سند صحیحین والی ہے
- ت صحیح تر مذی ۱۹۹۱ اور حاکم ۲۰۱۱ نے صحیح کہا ،ارواء الغلیل ح۲۹۲ وارقطنی ۱۱ ۲۷۱ ماکم ،بیبی ،اس کا شاہد تر مذی اور ابن ماجہ میں ہے اور دوسرا شاہد طبرانی میں ہے،الارواء ح۲۹۲ والبقرة ،۱۳۲۲

کہ لوگ قباء مقام میں صبح کی نمازاداکرر ہے تھا چانک ان کے پاس رسول السلّه بھی کی جانب سے ایک پیغام لانے والا آیا جس نے اعلان کیا کہ رسول السلّه بھی پر آج رات قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آپ بھی کو بیت السلّه کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے خبر دار! تم بھی اپنارخ بیت اللّه کی جانب کرلوچنا نچہ پہلے ان کارخ شام کی جانب تھا اس کے کہنے پر تمام نمازیوں اور امام نے قبلہ کی جانب رخ کر لئے۔ ل

قيام

ارشادربانی ہے:﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ثَانِ اور اللّٰه كَسامَ اوب عَ كُرُ بَ رَامُ اللّٰهِ كَسامَ اوب عَ كُرُ بَ رَامُ وَتَىٰ مِينَ آبِ ﷺ فرض نفل ہر نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد قیام فرماتے

سفر میں نفلی نماز سواری پر بیٹھ کرادا فرمائے آپ نے اپی امت کے لئے اس بات کو جاری فرمایا کہ وہ تخت خوف کے عالم میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہوئے نمازادا کریں یا سوار ہوکر جیسا کہ اس کاذکر پہلے گزر چکا ہے، ارشادر بانی ہے: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُونِ وَ الصَّلُوةِ اللَّهُ الْوَسُطَىٰ وَقُومُوا لِلْهِ قَانِتِیْنَ فَانُ خِفْتُمُ فَرِجَا لاَ اَوُرُ کُبَانًا فَاذَا اَمِنْتُمُ فَاذُکُرُ واللَّهَ کَمَاعَلَمُونَ ﴾ آب دسینمازی خصوصا ج کی نماز (یعنی عصر) کی مماعلًا مَکُمُ مَا لَمُ تَکُونُ تَعْلَمُونَ ﴾ آب دسینمازی خصوصا ج کی نماز (یعنی عصر) پورے التزام کیساتھ اداکرتے رہواور اللّہ ہے آگادب سے کھڑے رہا کرواگر تم خوف کی حالت میں ہوتو پیادے یا سوارجس حال میں ہو (نماز پڑھو) پھر جب امن (واظمینان) ہوجائے تو جس طریق سے اللہ کویا دکرو''

صَلْو ةُ الْوُسُطَىٰ ہے کون ی نماز مراد ہے؟ صحیح قول کے مطابق جمہور علماء کے ہاں عصر کی نماز ہے ان علماء میں امام ابو حیفیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد شامل ہیں اور اس مفہوم کی احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں جن کوحافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں بیان کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللّه ﷺ نے مرض الموت میں بیٹھ کرنماز ادا فر مائی۔ یہ اس سے پہلے بھی ایک بارآپ ﷺ بیار تھے

یا صحیح بخاری ح۳۰ ۴۰ کتاب الصلاة باب ۳۱ صحیح مسلم ۱۶/۲،۱۶۸، احمد، السراج،الطبر انی ۱۸/۳،۱۶۱، ابن سعدا/ ۲۴۳،الارداء ح۲۹۰ البقرة: ۲۳۸ می البقرة: ۲۳۹،۲۳۸ صحیح تر ندی۱/۱۱،۱س نے صحیح کہا. مندامام احمد اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کرنمازادا کرنی جاہی آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئے نماز سے فارغ ہو کرآپ ﷺ نے فر مایا کہتم بھی رومیوں اور فارسیوں کا انداز اختیار کرنے لگے ہو کہ وہ اپنے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں جب کہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں تم نے اس طرح نہیں کرنا ہے امام کا تعین اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع میں جائے اور جب وہ رکوع سے سراٹھائے تم بھی سراٹھاؤاور جب وہ رکوع سے سراٹھائے تم بھی سراٹھاؤاور جب وہ بیٹھ کرنماز کی امامت کرائے تو تم سے بھی بیٹھ کرنماز ادا کرو۔ ا

## بیاری کی حالت میں بیٹھ کرنما زادا کرنے کی اجازت

عمران بن حسین ﷺ بیان فرماتے ہیں مجھے بواسیر کی تکلیف تھی میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا ( کیا مجھے بیٹے کرنماز اداکرنے کی اجازت ہے ) آپ ﷺ نے فرمایا (ممکن ہو) تو کھڑے ہوکرنماز اداکرواگر طاقت نہ ہوتو بیٹے کراگر بیٹے کربھی نماز اداکرنے کی طاقت نہ ہوتو لیٹ کرنماز اداکر کتے ہو۔ کے

بواسیر کا واحد باسور ہے اس لفظ کو باسور اور ناسور دونوں طرح پڑھا جاتا ہے جب کہ باسورے مقصود وہ ورم ہے جو د ہر کے پوشیدہ حصہ میں ہوتا ہے اور ناسور ہے مقصود وہ فاسد قتم کا پھوڑا ہے جو صیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں فاسد مادہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔

نیز (عمران بن حصین) بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے انسان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فر مایا کھڑ ہے ہو کرنماز ادا کرنا افضل ہے اور جو شخص بیٹھ کرنماز ادا کرتا ہے اس کونصف ثو اب ملے گا ،خیال رہے کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو بیاری کی وجہ سے کھڑ انہیں ہوسکتا۔ سے

علامہ خطابی کی تشریح: عمران بن حمین کی حدیث ہے مراد بیار آدمی ہے اور وہ مشقت کے ساتھ تو کھڑ ہے ہو کر فرض نماز اداکرنے کی سکت رکھتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز اداکرتا ہے تو اس کو نصف ثو اب ملے گا مقصود یہ ہے کہ آپ بھالوگوں کو ترغیب دلارہے ہیں کہ نماز مشقت کے باوجود افضل یہی ہے کہ کھڑ ہے

ی صحیح بخاری ح ۱۸۸ کتاب الا ذان باب۵ صحیح مسلم۱۸/۱ اسکی تخ تنج میری کتاب ارواء الغلیل ح ۹۳ سے کتاب الوداورکتاب الصلاق باب ۱۸۱۰ السلام ۱۹۳۰ کتاب الصلام با باب ۱۸۰۰ السلام ۱۹۳۰ کتاب الصلام کتاب ۱۹۳۰ کتاب السلام ۱۹۳۰ کتاب ۱۹۳۰ کتاب کتاب ۱۹۳۸ کتاب ۱۳۳۸ کتاب ۱۹۳۸ کتاب ۱۳۳۸ کتاب

ہو کرنماز اداکی جائے حافظ ابن حجرنے علامہ خطابی کی تشریح کوسراہا ہے۔ <sup>ا</sup>

انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ بی گھرے باہر نکلی آپ بی نے دیکھا کہ کھ لوگ بیاری کی وجہ سے بیٹھ کرنماز ادا کررہے ہیں آپ بیٹے نے فرمایا بیٹھ کرنماز ادا کرنے والے کو قیام کرنے والے کی ہنسبت نصف ثواب ملے گا۔ ک

رسول اکرم ﷺ نے ایک بیار کی عیادت فرمائی آپﷺ نے دیکھا کہ وہ گدے پرنماز ادا ادا کرنا چاہتا ہے تو آپﷺ نے گدے کو وہاں سے اٹھا دیا پھراس نے لکڑی کے تختے پرنماز ادا کر فی چاہی آپﷺ نے اس کو وہاں سے دور کر دیا اور فرمایا کہ اگر طاقت ہوتو زمین پرنماز ادا کر و وگر نہ اشارے سے ادا کر والبتہ ہود کی حالت میں سرکور کوع سے نیچےر کھو۔ <sup>س</sup>

لسان العرب میں ہے حشب ہروہ ککڑی ہے جو باریک ہواور ایک قول یہ ہے کہ اس کا اطلاق ہر لکڑی پر ہوتا ہے وہ باریک ہو یا سخت ہو، میں کہتا ہوں کہ حدیث دوسر ہے قول کی تائید کر رہی ہے جب کہ اس کی تفسیر پہلے قول کے مطابق بعیداز امکان ہے۔

# ششی میں نماز کیسےادا کی جائے <sub>،</sub>

رسول اکرم ﷺ ہے گشتی میں نماز اداکرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا اگر ڈو بنے کا خطرہ نہ ہوتو کھڑے ہوکر ہی نماز ادا کی جائے۔ سے

فا ئدہ: خیال رہے ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے کا حکم کشتی میں سوار انسان کی نماز کے برابر ہے یعنی اگر نمازی کے لئے نماز میں قیام کرناممکن ہے تو قیام کے ساتھ نماز پڑھے وگر نہ بیٹھ کراشارے کے ساتھ نماز پڑھے البتہ رکوع وجود بچے ہو۔

رسول اکرمﷺ جب بوڑھے ہوگئے تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کرایا جس پرآپ ٹیک لگاتے تھے۔ <sup>ہی</sup>

ق فتح البارى: ۲۰۸/۲ منداحر ۳۳۳/ ۳۳۳ متح ابن ماجه ۲۰۴۱ کتاب الاقامة باب اسما سند مح به السماک ۲۰۲۱ البيهقى سند مح به الصحيحه ۳۲۳ البزاد

الطبرانی، البواری البن البسفات عیم ۱۱ البیههدی سندن می الصنطیعت س ۱۰۰ والبراد ۲۸ ، دارقطنی ، اسنن للمقدی ۲/۸۲ حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی قصیح البوداؤدا/۱۵ کتاب الصلاق باب ۱۷۸، حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا، المصحیحة ج۳۱۹، الارواء ۳۸۳

## رات کے نوافل کھڑ ہے ہو کریا بیٹھ کرا دا کرنا

رسول اکرم ﷺ بھی رات بھر کھڑ ہے ہوکر نوافل ادا فرماتے اور بھی بیٹھ کر اور جب قراً ت کھڑ ہے ہوکر فرماتے تو قیام سے رکوع کی حالت میں منتقل ہوتے اور جب بیٹھ کرقراً ت فرماتے تواسی حالت میں رکوع بھی فرماتے ۔ <sup>ل</sup>

اوربھی آپ بیٹھ کر قراُ ت فر ماتے جب قراُ ت سے تمیں یا چالیس آیات باقی ہوتیں تو آپ کھڑے ہو کران کی تلاوت فر ماتے پھر رکوع وجود میں چلے جاتے اور دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا۔ <sup>ک</sup>

اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ بیٹھ کررات کے نوافل ادا کرتے اس لئے کہ آپ کچھ زیادہ ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ <sup>س</sup> آپ کچھ زیادہ ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ <sup>س</sup> اور آپ ﷺ چوکڑی کی حالت میں بیٹھتے۔ <sup>س</sup> جوتے پہن کرنماز ادا کرنا اور اس کا حکم دینا

کھی آپنماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ ھی امت کواس کی اجازت عطا کرتے ہوئے فر مایا جب ایک تمہارا نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے وہ اپنا جوتا پہن کے یا اسے کھول کراپنے پاؤں کے درمیان رکھ لے کسی کواس سے ایڈاء نہ پنچے ،ایک روایت میں آپ نے لوگوں کو جوتوں میں نماز ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فر مایا یہودیوں کی مخالفت کرووہ جوتے اور موزے پہن کرنماز ادا نہیں کرتے ۔ ک

اور بھی آپ نماز میں جوتوں کوا تاردیتے پھرای حالت میں نماز مکمل فرماتے ،ابوسعید خدری پہیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی دوران نماز آپﷺ نے پاؤں سے جوتے اتار کراپنی بائیں جانب رکھ لئے ،مقتدیوں نے بھی آپ ﷺ کی اقتداء

وصحح مسلم كتاب المسافرين باب 10 مجح ابو داؤد ا/ 20 اكتاب الصلاة باب ۱۸۰ وصحح بخارى حرااً كتاب المسافرين باب ۱۸۰ وصحح بخارى المسافرين باب ۱۸۰ وصحح مسلم المسافرين باب ۱۸۰ منداحد و انسانی ، ابن خزيمه ا/ ۲/۱۰ السنن للمقدى ۱/۸۰ ما منداحد و انسانی ، ابن خزيمه ا/ ۲/۱۰ السنن للمقدى ۱/۸۰ ما م فقح كرداؤد ا/ ۱۲۸ كتاب العقامة باب ۲۹ ، بقول موافقت كي صحح بوداؤد ا/ ۱۲۸ كتاب العقامة باب ۲۹ ، بقول طحاوى حديث متواتر به صحح بوداؤد ا/ ۱۲۹ كتاب العسلاة باب ۱۹ ، المنزوائد للبزاد ص۵۳ ما مم فقح كم با، ذبي في موافقت كي

کرتے ہوئے جوتے اتار دیئے آپ بھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ بھے نے فرمایا تم نے کس لئے جوتے اتارے انہوں نے جواب دیا جب ہم نے دیکھا کہ آپ بھی نے جوتے اتار دیئے ہیں تو ہم نے بھی جوتے اتار دیئے ،اس پر آپ بھی نے فرمایا کہ میں نے اس لئے جوتے اتار دیئے ہیں تو ہم نے بھی جوتے اتار دیئے ،اس پر آپ بھی نے فرمایا کہ میرے جوتوں کے نچلے جصے میں نجاست ہے اس پر میں نے انہیں اتار دیا پس جب تم معجد کارخ کروتو جوتوں کا چھی طرح ملاحظہ کرلیا کرواگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کوز مین پراچھی طرح سے رگڑ ناچا ہے پھران میں نماز ادا کرو۔ ان میں نجا تا رکھے۔ ت

اور فرماتے جب تم نماز ادا کرنا چاہوتو جوتے کو دائیں بائیں کسی جانب نہ رکھو بلکہ پاؤں کے درمیان رکھواس لئے کہ جوتمہارا بائیں ہے وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کا دائیں طرف ہوگا ہاں!اگرآپ کے بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہوتو بائیں جانب رکھ سکتے ہو۔ <sup>س</sup> منبر برکھڑ ہے ہوکرنما زادا کرنا

ایک باررسول اکرم ﷺ نے منبر پر کھڑ ہے ہوکر نماز ادافر مائی آپ ﷺ کے منبر کے تین درجے تھے آپ ﷺ نے منبر پر کھڑ ہے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی صحابہ نے آپ کی اقتدامیں تکبیر تحریمہ کہی رکوع بھی آپ ﷺ نے منبر پر کیا اس کے بعد آپ ﷺ نے سراٹھایا البتہ سجدہ کرنے کے لئے بچھلے پاؤں اتر کرمنبر کے اصل میں سجدہ فر مایا پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوکر آپ ﷺ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور آپ ﷺ نے فر مایا میں نے منبر پر قیام رکوع وغیرہ اس لئے کیا ہے تا کہ تم میری اقتداء کر واور میر نے نماز ادا کرنے کی کیفیت کا متہمیں پتہ چل جائے۔ ع

تین سے زیادہ درجات کا ہونا ہنوا مید کی بدعت ہے اکثر و بیشتر اس کے سبب صف بندی قائم نہیں رہتی اس میں انقطاع آجا تا ہے لیکن صف ٹوٹے سے بچاؤاختیار کرنے کے لئے منبر کومبحد کی غربی جانب میں یااس کے لئے محراب بنانا بید دوسری بدعت ہے نیز جنوبی سمت میں اس کواو نچائی میں رکھنا جیسے مینار ہوتا ہے بھر اس کے اوپر جانے کے لئے سٹر ھی کی ضرورت ہوتی ہے جو دیوار سے ملی ہو یہ بھی بدعت ہے جب کہ بہترین طریقہ رسول اللہ ہے کا طریقہ ہے۔ ل

## نماز میں سُتُوَ ہ کاواجب ہونا

رسول اکرم ﷺ بالکل ُسترہ کے قریب ہوتے آپﷺ اور دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ <sup>ک</sup>

اورآپ کے تجدہ کی جگہ اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزرنے کی گنجائش ہوتی۔ <sup>س</sup> اس سلسلہ میں آپ فر ماتے ہیں کہ نماز ادا کرتے وقت آگے سبتر ہ رکھنا ضروری ہے اور نمازی کے آگے سے کوئی انسان گزرنے نہ پائے اگر گزرنے والا مزاحمت کرے تو اس سے مزاحم ہوجانا چاہئے اس لئے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ <sup>س</sup>

نبی ﷺ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز ادا کرنے لگے تو وہ ستر ہ کے قریب ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آ گے سے گز رکراس کی نماز کو فاسد بنادے۔ <sup>ہی</sup>

اور بھی آپ ﷺ متجد نبوی میں ستون کے قریب کھڑے ہوکر نماز ادا فر ماتے ( لیمن ستون ستر ہ ہوتا تھا)

میں کہتا ہوں: میں اس بات کا قائل ہوں کہ امام اور منفر د دونوں کیلئے سترہ رکھنا ضروری ہے جبکہ مسجد بردی ہوا بن ھانی نے مسائل امام احمد بن طنبل ۲۶۱۱ میں بیان کیا کہ مجھے ایک دن امام احمد نے دیکھا جبکہ میں نماز ادا کررہا تھا اور میرے سامنے سترہ نہیں تھا میں جامع مسجد میں تھا تو اس نے حکم دیا کہ آپ اپنے آگے کوئی چیز بطور سترہ کے رکھیں چنانچے میں نے ایک شخص کو اپناسترہ بنایا۔

میں سبحتا ہوں کہ اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ مسجد چھوٹی ہو یابر ہی، سترہ بہر حال رکھا جائے یہ مسلک صحیح ہے لیکن جن شہروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا میں نے وہاں کی مساجد کے ائمہ اور افتح الباری ۲ / ۱۱ سوسی سیح بخاری ح۲ • ۵ باب ۹۷، مند احد ۲ / ۱۱۱۱ سیح بخاری ح۲ • ۹۵ باب ۹۵ سیح ابن فزیمہ ۱/۹۳ سید جید ہے واضیح ابو السل قباب ۹۹ سیح ابن فزیمہ ۱/۹۳ سند جید ہے واضیح ابو داؤد ۱/۳۲ کتاب السل قباب ۴۹ سیکھ کہا، ذہبی، نووی نے اسکی موافقت کی داؤد ۱/۳۳ کتاب السل قباب ۴۹ سیکھ کہا، ذہبی، نووی نے اسکی موافقت کی

نمازیوں کودیکھا کہ وہ ستر نے کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور یہی حال مملکت سعودیہ میں بھی پیش آیا جھے پہلی بار رجب ۱۴۱۱ھ میں سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا وہاں بھی یہی صورت حال دیکھنے میں آئی پس علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کواس کی اہمیت بتا کیں اور انہیں اس سنت کے احیاء کی ترغیب دلا کیں اور انہیں بتا کیں کہ بیتھ مدیگر مساجد کی طرح حرمین شریفین کو بھی شامل ہے۔

اور جب کھلے میدان میں نماز ادا فر ماتے اور کوئی سترہ نہ ہوتا تو اپنے آگے نیزہ گاڑ لیتے پھراس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے صحابہ کرام بھی آپ بھٹی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ لیتے پھراسکی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ لیتے ہواسکی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ لیتے ہوں کی ایک حدیث میں اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا کرنے سے روکا گیا ہے (یہ اس وقت ہے جب اونٹ باڑے میں موجود ہوں)۔ لیتے

اور بھی آپ ﷺ اونٹ کے پالان کوسامنے رکھ لیتے اور اسکی بچپلی ککڑی کوستر ہ بناتے ۔ آ آپ ﷺ فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرتے وقت اپنے آگے اونٹ کے پالان کی بچپلی لکڑی کے بقدر طول میں کوئی چیزر کھلو گے تو اس طرح باہر سے گزرنے والوں کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ھ

ایک د فعدرسول اکرم ﷺ نے ایک درخت کوستر ہ بنایا ۔ <sup>بن</sup>

اور بھی آپ ﷺاس چار پائی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے جس پر عا کشہر شی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تھیں اس نے اپنے اوپر چا دراوڑ ھر کھی ہوتی تھی ۔ <sup>سے</sup>

آپ ﷺ ترہ اور اپنے درمیان ہے کسی چیز کوگز رنے نددیتے تھے ایک وفعہ کا ذکر ہے آپ ﷺ نماز اوا فرمار ہے تھے ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی وہ آپ ﷺ کے سامنے سے گزرنا چاہتی تھی آپ ﷺ نے پھرتی دکھائی یہاں تک کہ آپ ﷺ کابطن مبارک دیوار کے ساتھ لگ گیا

و صحیح بخاری ح ۸۹۸- ۵۰۲ کتاب الصلاة باب ۹۵،۹۳ صحیح مسلم ۵۹/۲ کتاب الصلاة باب ۴۹ سیم صحیح بخاری ح ۷۵ کتاب الصلاة باب ۹۵ بخاری ح ۷۵ کتاب الصلاة باب ۹۵ بخاری ح ۷۵ کتاب الصلاة باب ۹۵ این خزیمه ۲/۹۲ مسند احمد هم صحیح مسلم ۲/۳ کتاب الصلاة باب ۳۵ کتاب الصلاة باب ۹۹ صحیح مسلم ۲۰/۲ کتاب الصلاة باب ۹۵ مسلم ۲۰/۲ کتاب الصلاة باب ۱۵ میرود کتاب الحد کتاب الصلاة باب ۱۵ میرود کتاب الصلاة باب ۱۵ میرود کتاب الحد کتاب الح

تو بکری کوسترہ کے بیچھے سے گز رنا پڑا۔<sup>ا</sup>

اسی طرح ایک باررسول اکرم ﷺ نے فرض نماز پڑھائی تو نماز میں آپﷺ نے اپنا ہاتھ آ گے کیا پھر پیچھے کیا، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیایارسول الله ﷺ!
کیا نماز میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا تو آپﷺ نے فر مایانہیں البتہ شیطان میرے آ گے ہے گز رنا چاہتا تھا تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ اس کے منہ کا لعاب میرے ہاتھ کولگ گیا، الله کی تتم! اگر میرے بھائی سلیمان نے مجھ سے پہلے جِنّات کو ماتحت کرنے کی دعا نہ کی ہوتی تو اس کومت یہ نے متون سے باندھ دیا جا تا اور بچاس کومہ ینہ منورہ کے بازاروں میں پھراتے، پس اس کومت کرنے نہ پائے۔ کے جس قدرمکن ہوقبلہ کی جانب میں آپ کے آگے سے کوئی چیزگز رنے نہ پائے۔ ک

قادیا نیول کا انکار حدیث: ندکورہ حدیث معنی کے لحاظ سے سیحین میں بھی ہے یہ حدیث ان احادیث میں ہے ایک ہے جن کی وجہ ہے قادیا نیوں کو کا فرقر اردیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ جنوں کے وجود کوشلیم نہیں کرتے ،قرآن پاک میں جہاں کہیں جنوں کا ذکرآتا ہے اس کی تحریف کرتے ہیں اس سے مرادانسان لیتے ہیں صراحناً لغت عرب اور شریعت اسلامیکا انکار کرتے ہیں جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

﴿ قُلُ اُوْجِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْمِجِنَ ﴾ (الجن: ۱)''اے پغیرلوگوں ہے کہدد ہیجئے کہ میر ہے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (اس کتاب کو) سنا''وہ کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اِنس (یعنی بشر)اور جن مترادف الفاظ ہیں، ہرگزنہیں!ای طرح سنت میں جہاں کہیں ان کا ذکر آتا ہے تواس کی تاویل کی غلط گنجائش نکالتے ہیں انہیں اس ہے کچھ ڈراور خوف نہیں ہے کہ وہ دیدہ دلیری کے ساتھ تھے متواتر احادیث بلکہ اجماع امت کے ساتھ تابت شدہ مسائل میں رخنہ اندازی کریں۔ ھذا ہے اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰہ ا

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں جبتم لوگ نماز اداکرتے وقت آگے سترہ کھڑ اکر دوتوا گرکو کی شخص سترہ کے اندر سے گزرنا چاہے تو اس کی گردن سے بکڑ کر اس کو پیچھے دھکیلا جائے ،ایک روایت میں ہے کہ دوبار تو اس کوہاتھ سے روکا جائے اگروہ ندر کے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے وہ تو شیطان ہے۔ "

ﷺ صحیح ابن خزیمہ ا/۱۹۵/۱۰ السطب وانسی ۳/۱۳۰/۳۰ ماکم نے صحیح کہا، ذہبی نے اس کی تائیدگی ہم منداحد ۳/ اسلام، دارقطنی ،طبر انی سندصح ہے بیرصد بیٹ معنیٰ کے لحاظ سے صحیحین میں بیان ہوئی ہے اور صحیحین کے علاوہ کتب میں بھی متعدد صحابہ ہے اس مفہوم کی روایات ذکر ہوئیں ہیں ہیں سے صحیح بخاری ۹۰۰ کتاب الصلاۃ باب۰۰، صحیح مسلم ۵۸/۲۸ کتاب الصلاۃ باب۰۰، محیح مسلم ۵۸/۲۸ کتاب الصلاۃ باب۰۰،

آپﷺ کاارشادہے کہا گرنمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہوجائے کہ بیکام س قدر گناہ والا ہے تو وہ چالیس سال کھڑے رہنے کو آگے سے گزرنے پر پبند کرے ل<sup>ک</sup> کن چیزول کے گزر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پیچیلی لکڑی کے طول کے برابرستر ہنہ ہوتو جا نصبہ عورت، کی گدھا، سیاہ کتا آگے ہے گز رجا نمیں تو نماز ٹوٹ جا بوذر نے دریافت کیایار سول الله ﷺ سیاہ کتے کو خاص کیوں کیا ہے؟ آپﷺ نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ کی

#### قبله كي جانب قبر كامونا

رسول اکرم ﷺ نے قبلہ کی جانب قبر ہونے کی صورت میں نماز ادا کرنے سے منع فر مایا ہے آپﷺ فر مایا ہے آپﷺ فر مایا ہے آپﷺ فر مایا ہے آپﷺ فر مایے ہیں نہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا کر واور نہ قبروں پر بیٹھو۔ آپ نماز کے لئے نہیت یا ندھیا

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ اعمال کا صحیح ہونا نیت پرموقوف ہے ہرآ دمی کواس کی نیت کےمطابق بدلہ ملےگا۔<sup>ہی</sup>

امام نووی فرماتے ہیں کہ نیت کامعنی قصد ہے یعنی نماز ادا کرنے والا اپنے ذہن میں نماز ادا کرنے کا قصد کرے بیے کہ وہ مثلاً ظہر کی نماز ہے یا بیے کہ وہ ففل نماز ہے بیقصۂ رنگیبیرتح بیمہ کیساتھ ذہن میں موجود ہو۔ <sup>ک</sup>

ا صحیح بخاری حااه کتاب الصلا قباب۱۰۱ مسیح مسلم ۵۹/۲ ح ۱۱۳ کتاب الصلا قباب۵۰۱ بان خزیمه ۱/۹۳ اسلا قباب۵۰۱ بان خزیمه ۱/۹۳ اسلا الم۱۹۳ اسلام بونا باور بیصدیث که نماز کوکوئی چیز نمبین قر ثی ضعیف ہے، میں نے اس کی تحقیق تسمه السمنة ص ۲۰۹ وغیره میں کی ہے اسلام ۲۰ کتاب الصلا قباب ۵۹/۲ سی تحجم مسلم ۱۲ کتاب الصلا قباب ۱۲ کتاب العملات بارے میں ۱۲ کتاب البخائز باب۳۳ می ابودا و ۱۲/۲۶ کتاب البخائز باب۳۳ می ابودا و ۱۲/۲۶ کتاب البخائز باب ۲ که ابن خزیمه ۱۸۵۱ می بارے میں میری کتاب تحدید المساجد من اتبخاذ القبود المساجد اوراحکام البخنائز و بدعها کامطالحہ کریں متحدید الساجد کا اردور جمد مولا نامحم صادق طیل کے شکھتے قلم ہے ''قبرول پر مجدین اوراسلام'' کے نام پر موجدین المارہ تاب ۱۸۳۰ کتاب الا مارہ باب می می میانا رواء ۲۲۳ ورضة الطالبین ۲۲۲ کتاب بدء الوحی باب اصحیح مسلم ۲۸۸۷ کتاب الا مارہ باب می می میں اوراسلام

#### تكبيرتحريمه

رسول اکرم ﷺ اَللّٰہ اکبو کے ساتھ نماز شروع فرماتے تھے۔ ک

اورجس آدی نے جلدی جلدی نمازادا کرلی تھی اس کوبھی آپ ﷺ نے اولاً وضو کا تھم دیا پھر فرمایا کہ وہ نماز کو اَللّٰہ اکبو سے شروع کرے۔ <sup>ک</sup>

زبان کے ساتھ نیت کرنا: حدیث مذکورہ ہے معلوم ہوا کہ آپ شصرف اکسٹ اکبو کے ساتھ نماز شروع فرماتے اس کے علاوہ زبان پروہ مشہور نیت کے الفاظ ندلاتے جو آج کل مشہور ہیں اس لئے کہ زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ بولنا الی بدعت ہے جس پرتمام ائکہ متفق ہیں البتہ ائکہ کا اختلاف اس میں ہے کہ تمام بدعات سینے ہوتی ہیں لیکن ہم اس نظریہ کے علمبردار ہیں کہ عبادت میں ہر بدعت سینے ہوتی ہیں یا بعض بدعات حسنہ بھی ہوتی ہیں لیکن ہم اس نظریہ کے علمبردار ہیں کہ عبادت میں ہر بدعت سینے ہوتی ہیں گراہی میں کچھ شک نہیں رسول اکرم بھی کا ارشادگرامی ہے! ((ہر بدعت گراہی ہے اور اس کی گراہی میں ہے) یہاں تفصیل بیان کرناممکن نہیں ۔

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں نماز کی جابی وضو ہے اور تکبیر تحریمہ کہنے سے نماز کے علاوہ دیگر تمام کام حرام ہوجاتے ہیں اور السلام علیہ کم کہنے سے حلال ہوجاتے ہیں۔ <sup>س</sup>

معلوم ہوا کہ نماز کا دروازہ بندتھا وضوکیساتھ ہم نے دروازہ کھولا اور تکبیرتح بید کہدکر ہم نمازین داخل ہوئے اوروہ سب کا م کرنے حرام ہوگئے جونمازے پہلے حلال تصاور السلام علیکم کہدکرہم نماز سے باہرآئے اور حرام کام حلال ہوگئے جمہور علاء کا یہی ندہب ہے۔

رسول اکرم ﷺ کامعمول تھا کہ آپ ﷺ تکبیرتح پیماو پِی آ واز سے کہتے تا کہ آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز اداکر نے والوں کوبھی آ واز پہنچ جائے۔ <sup>س</sup>

اور جب آپ ﷺ بمار ہوجاتے تو ابو بکراو نجی آواز کے ساتھ تکبیر کہتے تا کہ لوگوں تک آپ ﷺ کی تکبیر کی آواز بہنی جائے ۔ ف امام کی طرح مقتدی بھی اَللّٰ اکبر کے رسول اکرم ﷺ کا ارشادگرامی ہے کہ جب امام اَللّٰہ اکبر کے توتم بھی اَللّٰہ اکبر کہو۔ ک

ی صحیح مسلم ۲/۲۵ کتاب الصلاة باب ۲۷ م صحیح ابن ماجه ۱۳۵۱ کتاب اقامة الصلاة باب ای طبر انی سند صحیح ہے اسلام اللہ ۱۲۵ کتاب الصلاة باب ۲۵۱ ما کم نے صحیح کہا، واقع اللہ ۱۲۷ کتاب الصلاة باب ۲۵۱ ما کم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی الارواء ح۱۳۰ می منداح د ۲۳۱/۵ ما کم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی اصحیح میں منداح د ۲۳۱/۵ ما کم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ا

و صحیح مسلم ۲۳/۲ کتاب الصلاة باب ۲۱ سنن نسائی ۱۹۲/ کتاب الامامة باب ۱۹۳ احد بیهبی سندسی به

#### رفع البيرين

رسول اکرم ﷺ بھی تکبیرتح بیہ کے ساتھ بھی تکبیرتح بیہ کے بعد ا

اور مجھی تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھوں کو شانوں اور کا نوں تک بلند فر ماتے۔ <sup>ک</sup>

رفع الیدین کرتے وقت آپ ﷺ کے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوتی تھیں البتہ انگلیوں کے درمیان نہ فاصلہ کرنے کی کوشش فرماتے اور نہ ہی ان کوملاتے بلکہ اپنی اصل حالت میں چھوڑتے تھے۔ ع

آپ ﷺ دونوں ہاتھوں کوشانوں کے برابراٹھاتے <sup>سے</sup> اور بھی کانوں کے برابراٹھاتے ۔<sup>ھے</sup>

## دائيس ہاتھ کو بائيس ہاتھ پررکھنا اوراس کاحکم دینا

رسول اکرمﷺ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھتے۔ لاسسلسلہ میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کو تھم دیا گیا کہ ہم روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں البیتہ سحری کا کھانا تاخیر سے کھائیں اورنماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کھیں۔ <sup>کے</sup>

حدیث شریف میں ہے نبی کا ایک آ دمی کے پاس سے گزر ہواوہ نمازا داکر رہا تھااس نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھا ہوا تھا آپ نے اسکے ہاتھ کو پکڑااور دائیں کو ہائیں پررکھ دیا۔ ^

## سينے پر ہاتھ باند ھنے کا حکم

رسول اکرم ﷺ دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ کی جھیل کے باہر حصد اسکے جوڑ اور کلائی پرر کھتے <sup>9</sup>اور صحابہ کرام کو بھی یہی فرماتے۔ <sup>ط</sup> اور بھی آپ ﷺ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو تھا<u>تے</u>۔ <sup>ال</sup>

اورسینہ پرہاتھ رکھتے۔ لا اورنماز میں پہلوؤں پرہاتھ رکھنے سے منع فرماتے۔ لا پیصلیب کے پرستاروں کا انداز ہے جس سے روکا گیا ہے۔ ت

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑا جائے یعنی تھا جائے اس سے پہلی حدیث میں ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے ، دونوں سنت ہیں لیکن متاخرین حفیہ دونوں حدیثوں پڑلی پیرا ہوکر بیک وقت دائیں کو بائیں پر رکھتے ہیں دائیں ہاتھ کی جھنگ لمیا اور انگھو ٹھے کے ساتھ بائیں ہاتھ کی ہھیل کے جوڑکو پکڑتے اور دیگر تین انگلیوں کو باز و پر پھیلا کر رکھتے ،اب کسی کو متاخرین کے اس قول سے دھوکہ نہیں کھانا چا ہے۔ میں

تنبیہ: متاخرین احناف کا بیمل بدعت ہے لہذا اس پرعمل نہ کیا جائے خیال رہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے سنت ہیں امام اسحاق بن را ہو بیاس سنت پرعمل بیرارہے۔

ا مام مروزی کا قول: اسحاق بن را ہویہ میں وترکی نماز پڑھاتے دعائے قنوت کے لئے رفع یدین کرتے رکوع سے قبل دعائے قنوت فرماتے اور اپنے پیتانوں یاان کے پنچے ہاتھ باندھتے ،اوراس جیسا قول قاضی عیاض مالکی کا بھی ہے وہ اپنی کتاب الاعلام کے باب مستحبات المصلوة (ص ۵ اطبع رباط) میں کہتے ہیں: کدوائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرگرون کے قریب رکھا جائے۔ ھے

ادراس جیسا قول قاضی عیاض مالکی کا بھی ہے وہ اپنی کتاب الاعلام میں کہتے ہیں: کہ دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پرگردن کے قریب رکھا جائے۔ <sup>ک</sup> ای طرح عبداللہ بن امام احمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کونماز اداکرتے ویکھاوہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ <sup>کے</sup>

### سجدہ کرنے کی جگہ پرنظر کار ہنا

رسول اکرم ﷺ جب نماز میں داخل ہوتے تو سر نیچار کھتے آپ ﷺ کی نظرز مین پر

ہوتی ،اور جب آپ ﷺ کعبہ میں داخل ہوتے تو نماز میں آپ ﷺ کی نظر بحدہ کی جگہ پر رہتی ہیاں تک کہ کعبہ سے نکل جاتے ۔ ا

تنبیہ:ان ہر دواحادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ادا کرنے والے مخص کی نظر سجدہ کی جگہ پر ہے اور وہ نمازی جونمازادا کرتے ہوئے آئے تھیں بند کر لیتے ہیں اسلامی تعلیمات میں اس کا ثبوت نہیں ہے یہ ایسا تقویٰ ہے جس کی کچھ قدرو قیت نہیں ہے جبکہ بہترین راستہ محمد کھٹاکاراستہ ہے۔

نماز میں خشوع کی ترغیب

خشوع کی تا کیدکرتے ہوئے آپ کے نے فرمایا مناسب نہیں ہے کہ گھر ( یعنی کعبۃ اللہ)
میں کوئی ایسی چیز موجود ہوجونمازی کو مشغول کرہے جس سے نمازی کے خشوع میں کی واقع ہو۔ یہ
رسول اکرم کے نماز کی حالت میں آسان کی طرف نظرا ٹھانے سے منع فرماتے تھے۔ یہ
مزید اس فعل سے تا کید کے ساتھ روکتے ہوئے فرمایا نماز میں لوگوں کو آسان کی
جانب نظرا ٹھانے سے رک جانا چا ہے یا پھران کی نظریں سلب ہوجا کیں گی، اور ایک روایت میں
ہے یاان کی بینائی ایک لی جائے گی۔ یہ

ایک دوسری حدیث میں ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کروتو التفات نہ کرویا در کھو! جب تک نمازی التفات نہیں کرتا اللّٰه کا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ ھی نیز آپ نے التفات کی صورت میں شیطان نیز آپ نے التفات میں شیطان نمازی کونماز سے دورکر دیتا ہے اور اس کی غفلت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کے

ارشادنبوی ہے اللہ تعالی اپنے بندے پر ہمیشہ متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ نماز کی ادائیگی میں ادھرادھرالنفات نہیں کرتالیکن جب اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے توالی کہی اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ کے

ی بیبق ۲۸۳/۲ ما کم نے سیح کہا پہلی حدیث کے دس شاہد ہیں دیکھتے ابن عساکر ۲/۲۰۲/۱۰ الارواء کہ ۲۵۳ تا سیح ابوداؤد الاماراء بہلی حدیث کے دس شاہد ہیں دیکھتے ابن عساکر ۲۵۰۲ بالا ذان باست مسیح ہے ابوداؤد الاماراب ۱۹۲ بالا دان باب۹۲ مسیح بخاری ح۰۵ کتاب الا ذان باب۹۲ مسیح مسلم ۲۹/۳ کتاب السلاۃ باب ۲۲ مسلم ۲۹/۳ کتاب السلاۃ باب ۲۲ مسلم ۳۵۳ تا صیح بخاری حاکم دونوں نے صیح کہا مسیح البوداؤد اورائن باب۹۳ مسیح ابوداؤد ا/۱۵ کتاب السلاۃ باب۱۲۲ تا ابوداؤدوغیرہ ابن خزیمہ اورائن حال میں حال کتاب الدوائ دوغیرہ ابن خزیمہ اورائن حال میں حال کے حال کتاب السلاۃ باب۲۵ تا کہ حال کے حال کے حال کا حال کے حال کا حال کے حال کا حال کے حال کے حال کا حال کے حال کا حال کے حال کا حال کے حال کیا کہ کو حال کے حال کی حال کے حال کے

نیزنی ﷺ نے تین باتوں ہے منع کیا ہے پہلی بات کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت مرغ کے چونچ مارنے کی طرح سجدہ کرنے سے احتراز کیا جائے دوسری بات جس طرح کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کررکھتا ہے اس طرح نماز میں دونوں پاؤں کو پھیلا یا نہ جائے اور تیسری بات بیہ ہے کہ لومڑ کے سرپھیر نے کی طرح سرنہ پھیرا جائے۔ ل

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں نمازی ادائیگی اس طرح کروجس طرح تم زندگی کی آخری نماز اداکرر ہے ہو، نیز جیسا کہ تم اللّٰہ کوا پنے آ گے دیکھ رہے ہوا گریہ تصور قائم نہ ہو سکے تو پھراس خیال کواجا گرکرنے کی کوشش کرو کہ اللّٰہ یا ک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ک

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں جو خص وقت پر فرض نماز ادا کرنے کے لئے اچھی طرح وضوکر تا ہے پھرنماز کی ادائیگی میں خشوع وخصوع کا خیال رکھتا ہے رکوع و ہجود سیح کرتا ہے تو وہ نماز گزشتہ تمام نماز وں کا کفارہ بن جاتی ہے عمر بھر کی نماز وں کا یہی حکم ہے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کاار تکاب نہ کرے۔ سی

ایک بارنی کے ایک چادراوڑھ کرنمازادافر مائی جس پر پچھنقوش تھے نماز میں آپی کی نظران پر پڑی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فر مایا! یہ مقش چادرابوجم کے پر دکردو اور اسکی سادہ گاڑھی کی چادر میر سے لئے لاؤمنقش چادر نے تو مجھے نماز سے غافل کردیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ میری نظر نماز میں اسکے نقوش پر رہی ، قریب تھا کہ میں فتنے میں مبتلا ہوجا تا۔ سے عائشہ رضی لا جب کے پاس ایک چادر تھی جس پر تصویریں کندہ تھیں وہ چادرانگیا تھی کی سجاوٹ کیلئے دیوارکیساتھ لگائی ہوئی تھی آپ نے نمازادافر مائی تو اس کی جانب آپ کی نظرا تھی رہی ، آپ نے عائشہ رضی لا جہ کو تھی رہی ، آپ نے عائشہ رضی لا جہ کو تھی دیا تاردواسلئے کہ اس پر کندہ تصویریں نماز میں مجھ پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ ہے سوال: فدکورہ حدیث میں صرف چا درا تاری نے تھی دیا گیا ہے تھوریوں کو تم کرنے کا تھی موجوز نہیں ہے کیا تھوریوں کو تم کرنا ضروری نہیں ؟۔

جواب: آپ ﷺ نے تصویروں کوختم کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ تصویریں ذی الارواح کی نہیں تھیں ظاہر ہے کہ اگر تصویریں ذی الارواح کی ہوتیں تو آپ ان کے ختم کرنے بلکہ چادر پھاڑنے کا حکم فرماتے جیسا کہ محیمین کی متعدد روایات میں اس قتم کی تصاویر کوختم کرنے کا حکم موجود ہے۔ ک

وضاحت: جس طرح تصویروں والے کیڑے پر نظر پڑنے سے خشوع میں کمی آتی ہے ای طرح عین نماز کے وقت اگر کھانا موجود ہویا آپ کو قضائے حاجت جانا ہوتو اس وقت نماز اداکرنے سے پہلے کھانا کھالیا جائے اور قضائے حاجت سے فارغ ہولیا جائے تاکہ نماز کاخشوع باتی رہے۔

آپﷺ فرماتے ہیں کہ کھانے کی موجودگی اور قضائے حاجت کے تقاضے کے وقت نماز ادانہیں ہوتی ۔ <sup>ک</sup>

## تكبيرتح يمه كے بعد كى دعائيں

رسول اکرم ﷺ تکبیرتر بمد کے بعد مختلف قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے جوال آ۔ کی حمد و ثنا اوراس کی تبجید پر شتمل ہوتی تھیں آپ نے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اس انسان کو بھی حکم دیا جس نے جلدی جلدی خلدی نماز ادا کی تھی آپ ﷺ نے فرمایا کسی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہوہ السلّب کی کبریائی اس کی حمد و ثناء کے کلمات نہیں کہتا اور جس قدر آسانی کے ساتھ قرآن یاک کی تلاوت کرسکتا ہے کرے۔ ی

<sup>۔</sup> تفصیل کیلئے فتح الباری (۳۲/۱۰) غایۃ المرام فی تخریخ احادیث الحلال والحرام ۱۳۱-۱۳۵ کامطالعہ کریں وقعیح مسلم ۲۲/۲ کتاب المساجد باب ۱۲۱، ابن ابی شیبه ۲/۱۱۰ اس المحتمد باب ۱۳۹، حاکم نے صحح کہا ذہبی نے اس کی موافقت کی میں صحیح بخاری ۲۰۲۵ کتاب الدعوات باب ۳۹ میحیم مسلم ۹۹/۲ کتاب الدعوات باب ۳۹ میحیم مسلم ۹۹/۲ کتاب المدعوات باب ۳۹ میحیم مسلم ۹۹/۲ کتاب المساجد باب ۲۵، الارواء ح ۸

٢- ﴿ وَجّه نُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالاَرْضَ حَنِيفًا [ مُسُلِمًا ] وَ مَا آنا مِنَ الْمُشُرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِهَ لَا لِكَ أُمِرُتُ وَ آنَا اَوْلُ الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِللَهَ اللَّا اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِللَهَ اللَّا اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِللَهَ اللَّا اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلَهُ الللْلَهُ اللِلْلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَ

''میں نے خودکواس ذات کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اس کی جانب جھکنے والا ہوں اور میں شرک کر نیوالوں میں سے نہیں ہوں بیشک میری نماز میری عبادت میری زندگی اورمیری وفات الله کیلئے ہے جو دونوں جہانوں کو یا لنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں الله کیلئے خود کو مطبع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں ، اے السلّٰہ ! تو با دشاہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی میرارب ہےاور میں تیرابندہ ہوں میں نے اپنے آپ برظلم کیاہے مجھےایئے گناہوں کا اعتراف ہے تو میرے گناہوں کومعاف کر تیرے علاوہ کوئی گناہوں کومعاف نہیں کرسکتا مجھےا چھےا انھے اخلاق کی توفیق عطا کرتیرے علاوہ کوئی بھی مجھےا جھےاخلاق کی تو فیق نہیں دے سکتااور تو میرے برےاخلاق کومجھے ہے دور کرتیرے سوا کوئی بھی مجھے برے اخلاق کودور نہیں کر سکتا اے اللہ اسلے استان ماضر ہوں میں (تیری بارگاہ میں) حاضر ہوں تمام بھلا ئیاں تیرے ہاتھ میں ہیں لیکن شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاسکتی میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری طرف میر الوٹنا ہے، تجھ ہے کوئی نجات اور پناہ کی جگہنہیں ہے صرف تیری طرف ہے تیری ذات بابرکت اور بلندوبالا ہے میں تجھ سے مغفرت کا طلب گار ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں'' نبی ﷺ اس دعا کوفرض نماز اورنفل نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ <sup>ک</sup> اكثرروايات مين أنَساأوًّلُ الْسُمُسُلِمِيْنَ كَالفاظوارد مِين البِيتِ بعض روايات مِين أنَسامِنَ

المستح المسلم ح ٢٠١ كتاب صلاة المسافرين باب ٢٦، صحيح الي دا كودا/ ١٣٣ كتاب الصلاة با ١٣٣

الْمُسُلِمِیْنَ کے الفاظ بھی آتے ہیں کین بظاہراس تبدیلی کورواۃ کانصرف کہناہی مناسب ہاس لئے کہ اَنَاوَّ لُ الْمُسُلِمِیْنَ کے جی ہونے پرخار جی قرائن بھی موجود ہیں ، بعض لوگوں کی جانب سے بیسوال اٹھانا کہ اَنَاوَّ لُ الْمُسُلِمِیْنَ کے جملہ میں اس جملہ کو کہنے والا اپنے آپ کو پہلامسلمان ثابت کر رہا ہے حالا تکہ حقیقت ایسا کے برعکس ہے؟ یہ بات جی نہیں ہے اصل مقصود اور جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کہنے والا دراصل بیٹا بت کرنا چاہتا ہے کہ کہا ہا اللّٰہ تیرے احکام کے سامنے میں نے سرتہا ہے کم کرتے ہوئے اتی جلدی کی ہے کہ میں اپ آپ کو بی اول نم سر بھتا ہوں اس طرح کا جملہ قرآن پاک میں ہے، جیسے (﴿ قُلُ اِنْ کَانَ لِلرَّ حُمٰنِ وَلَدٌ فَانَا اَوَّ لُ الْعَالِمِیْنَ )) کہتے تھے، الْعَالِدِیْنَ )) موٹی الیکھی کی جانب سے قرآن پاک میں ہے کہوہ (﴿ اَنَااوَّ لُ الْسُونُ مِنِیْنَ )) کہتے تھے، (﴿ عَبُدُکَ )) کامعنی وُ ہری نے '' تیرے بغیر میں کی کی عبادت نہیں کروں گا'' کیا ہے (﴿ عَبُدُکَ )) کامعنی وُ ہری نے '' تیرے بغیر میں کی کی عبادت نہیں کروں گا'' کیا ہے

لبیک اور سعدیک کامعنی: میں تیری فرما نبرداری پرایک بار ہی قائم نہیں ہوں بلکہ بار بارقائم رہنے کی گارٹی دیتا ہوں، میں وہ شخص ہوں جوآپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، جبکہ سعدیک ہے مقصودیہ ہے کہ'اے اللّٰہ ! میں تیرے احکام کے مطابق خودکو ہمیشہ موافق رکھوں گا اور نہ صرف تیرے دین کی وہ دین جس کوتونے پہند کیا ہے اس کی متابعت میں ہمیشہ پیروی کا انداز اپنا تار ہوں گا''۔

وَالمَشَّوُ لَيُسَ اِلَيُكَ كَى تَشْرَى : حافظ ابن قيمٌ فرماتے بين اگر چدالله سجانه فيروشردونوں كاخالق المين شرك نبست السله سجانه كى جائب كرنا جائز نبين اس كے كہ السله كافعال ميں شرنبين ہاں كے تمام افعال فير بين اس لئے كہ السله سجانه كے افعال اس كے عدل ، فضل ، حكمت پرموتوف بين اور بيسب فير بين ان ميں شركا وجود نبين ہا ورشركواى وقت شركها جاتا ہے جب اس كى نبست كاالسله سجانه كى جانب سے انقطاع ہو جاتا ہے معلوم ہوا كہ السله كے خلق اور فعل ميں شرنبين البت بعض مخلوقات ميں شرب يہ وجہ ہے كہ الله سجانة ملم سے منزہ ہے اس لئے كہ ظلم كى حقیقت بيہ كہ كسى چيز كواس كے كل ميں جگدند يا توالله سجانة كم سے منزہ ہے اس لئے كہ ظلم كى حقیقت بيہ كہ كسى چيز كواس كے كل ميں جگدند يا توالله سجانة كے سز اوارنبين كہ وہ چيز ول كوان كے مقام پر جگدند دے جب وہ سب اپنے كمل ميں بين تو سب خيرہوكے لبذا شركى نبست الله كى جانب كرنا جائز نبين ۔

سوال: یہاں ایک سوال پیدا ہور ہا ہے کہ اگر شرکی نسبت اللّٰه سبحاند کی جانب صحیح نہیں تواللّٰه سبحاند نے شرکو کیوں پیدا فرمایا؟۔

جواب: حقیقت یہ ہے کہ السلّہ کاشرکوخلق کرنا بھی خیر ہے اس لئے کہ السلّہ کاخلق اور فعل خیر ہی ہیں اس لئے کہ خلق اور فعل السلّه کی استعمال ہے اور اس کا انصاف بھی اس کے کہ خلق اور فعل السلّه کے کہ خلق اور فعل السلّه کی طرف نہیں کی جاسکتی البیہ فعل اور خلق اس کے ساتھ محال ہے پس مخلوق میں جوشر ہے اس کی نبست توالسلّه کی طرف نہیں کی جاسکتی البیہ فعل اور خلق کی نبست بلحاظ خیر کے السلّہ کی طرف کی جاس بحث میں مزید تحقیق کیلئے حافظ ابن القیم کی کتاب

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل (ص١٥٦-٢٠٦) كاملاحظ فرماتين

٣- اس دعا يس دو حرى دعا والله الفاظ بين كين آئت رَبِّى وَ آنَا عَبُدُكَ كَ الفاظ بين بين البت اس مين وَ بل كَ الفاظ آخر مين المَور بين ﴿ وَجُهِتُ وَجُهِنَ لِللَّهِ مِن لِللَّهِ مَا اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ إِنَّ صَلاَتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَالأَرْضَ حَنِيُفًا [ مُسُلِمًا ] وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ إِنَّ صَلاَتِى وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاىَ وَالأَرْضَ حَنِيُفًا [ مُسُلِمًا ] وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ إِنَّ صَلاَتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَوِيُكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَ اَنَا وَلُ الْمُسُلِمِينَ اللّهُ اللهُ الل

'میں نے خودکواس ذات کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میں ای کی جانب جھکنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بیٹک میری نماز میری عبادت میری زندگی اور میری وفات الله کیلئے ہے جودونوں جہانوں کو پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے ای کا حکم دیا گیا ہے اور میں الله کیلئے خودکو مطبع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں ،اے السله اور مجھے ای کا حکم دیا گیا ہے اور میں الله کیلئے خودکو مطبع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں ،اے السله اور میں تیری تعریف کرتا ہوں کا میں نے اپنے آپ پرظلم کیا ہے مجھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف ہے تو میر ہے بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا مجھے اچھے اخلاق کی توفیق عطا کرتیر معلاوہ کوئی بھی مجھے اپنے گنا ہوں کا اعتراف کی توفیق عطا کرتیر معلاوہ کوئی بھی مجھے ہے اخلاق کی توفیق عطا کرتیر میں معافر ہوں میں (تیری علاوہ کوئی بھی مجھے سے برے اخلاق کی توفیق عطا کرتیر کہا ہوں کو معافر ہوں میں اور تیری طرف نہیں کی حاصر ہوں میں (تیری طرف نہیں کی حاصر ہوں اور تیری طرف نہیں کی میں تیر سے ساتھ ہوں اور تیری طرف ہیں ہیں تیر سے ساتھ ہوں اور تیری طرف ہو سے میر طرف ہے تیری ذات بابر کت اور بلندو بالا ہیں تیر سے میں تیر سے ساتھ ہوں اور بلندو بالا میں تیر سے میں تیر کرکت اور بلندو بالا ہیں تیر کی تا ہوں '۔

البت اس میں ذیل کے الفاظ آخر میں ندکور بیں ﴿ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِکُ لَا اِللّٰ اِلّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

٣- اس دعا كالفاظ بهى دوسرى دعا كى طرح بين اورا تكالفاظ آنااَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ تَك بين ﴿ وَجُهِتُ وَجُهِيَ لِللَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ حَنِيُفًا [ مُسُلِمًا ]وَّ مَا آنَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِى وَ نُسُكِى وَ مَحُيَاىَ وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَ آنَااَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ ﴾ لَهُ وَبذٰلِكَ أُمِرُتُ وَ آنَااَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ ﴾

' میں نے خودکواس ذات کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اس کی جانب جھکنے والا ہوں اور میں شرک کر نیوالوں میں سے نہیں ہوں بینک میری نماز میری عبادت میری زندگی اور میری وفات الله کیلئے ہے جود ونوں جہانوں کو پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا تھم دیا گیا ہے اور میں الله کیلئے خود کو مطیع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں' میں اور مجھے اس کا تھا کے بعد ذیل کے الفاظ ہیں:﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لِلْهُ مَا اللَّهُ مَا لِلْهُ مَا اللَّهُ مَا لِلْهُ مَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّٰ اللّ

يَّى لاَ يَهُدِىُ لِاَحْسَنِهَا اِلَّااَنُتَ وَقِنِي سَيِّءَ الْاَخُلاَقِ وَالْاَعُمَالِلاَ يَقِي سَيِّنَهَاالِّاَانُتَ

"اے اللّه میری اچھے اخلاق کی جانب رہنمائی کر اور اچھے اعمال کی جانب بھی تو ہی رہنمائی کرتا ہے اور مجھے برے اعمال اور برے اخلاق ہے محفوظ کر تیرے علاوہ کوئی برے اعمال سے نی نہیں سکتا" کے درسُبُ حندک اللّه مُحمّد ک و تنہار ک اسْمُک، وَ تَعَالٰی جَدُّک وَ لاَ اللّهُ عَیْدُک ، ) "اللّه عَدُّک میری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں تیرانا م برکت واللّه غیدُ ک ، "اے اللّه او پاک ہے ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں تیرانا م برکت و اللّه ہیری شان بلند ہے تیرے سواکوئی معبود برحی نہیں ہے۔ "

سبحانک کامعنیٰ: میں تجھے ہرقتم کے عیوب ہے پا کیزہ قرار دیتا ہوں پا کیزہ قرار دینااور ہم تیری تعریف کا لباس اوڑ ھے ہوئے ہیں اور تیرے نام کی برکات کثرت کے ساتھ ہیں جبکہ تیرے نام کے ذکر ہے ہر بھلائی دستیاب ہوتی ہےاور تیرا جلال اور تیری عظمت بلند ہے۔

ی سنن نسائی ا/۷۰ کتاب الافتتاح باب ۱۸ سند صحیح ہے ی سنن نسائی ۱/۷۰ کتاب الافتتاح باب ۱۵، دارقطنی سند صحیح ہے واقعی سند صحیح ہے اور اور ۱۳۸۱ کتاب الصلاۃ باب ۱۲۳۳، حاکم نے صحیح کہا ذہبی نے اس کی موافقت کی ،امام عقبی ص ۱۰ میں فرماتے ہیں کہ بیحدیث متعدد مضبوط طرق سے مروی ہے، الارواء ۲۳۳۱

رسول الله ﷺ فرماتے ہیں الله کے نزد کیکی بندے کا زیادہ محبوب کام یہ ہے کہوہ سُنْحَانکَ اللَّهُمَّ... کے الفاظ کے ۔ اُ

٧-(رسُبُحْنَکَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِکَ ، وَ تَبَارَکَ اسْمُکَ، وَتَعَالَى جَدُّکَ وَ لَا اِللهُ عَيْرُکَ)، ''اے الله اَتوپاک ہے ہم تیری بی حدوثنا کرتے ہیں تیرانام برکت والا ہے تیری شان بلند ہے تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے''البتہ رات کی نفل نماز میں ذیل کے کلمات کا اضافہ ہے تین بار لاَ اِللهُ اللّهُ اَللّهُ اَکْبَر کَبیر اے کلمات کے ۔ ''

( اَللَّهُ اَكْبَر كَبِيرَا وَالْحَمُدُلِلَّهِ كَثِيْرَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَّاَصِيلاً »

٨- ((اَلْحَمُدُ لِلْهِ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِبًامُبَارَكًا فِيهِ)) "تمام تعريف الله كيلئ بكثرت كساته على الله على ال

۔ ابن مندہ فی التوحید ۲/۱۲۳ سند صحیح ہے، نسبانی فی الیوم و اللیلہ موتو فااومر فوعا جامع المسانید لا بن کثیر جسمتم ۲ ورقہ ۲/۲۳۵، نسائی ح ۸۴۹-۸۵۰، الصحیحہ ح ۲۹۳۹ تصحیح ابودا کودا ۱۴۸/۱ کتاب الصلاۃ باب ۱۲۳ ، طحاوی سند حسن ہے تصصیح مسلم ۹۹/۲ کتاب المساجد باب ۲۵، ابوعوانہ بر ندی نے اس کوضیح کہا، ابوئیم فی اخبار اصبہان ۲۰۱۱، جبیر بن مطعم ہے روایت ہے کہ اس نے نبی ﷺ سے سنا کہ آپ ان وعائیہ کلمات کو فعل نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے تھے صحیح مسلم ۹۹/۲ کتاب المساجد باب ۲۵، ابوعوانہ خَىاصَمُتُ، وَإِلَيُكَ حُكَمُتُ [اَنُتَ رَبُّناَ وَإِلَيُكَ الْمَصِيرُ فَاغُفِرُلِى مَاقَدَّمُتُ وَمَا اَخَّرُتُ وَمَااَسُورُتُ وَمَا اَعُلَنُتُ ] [وَمَا اَنُتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّى ]اَنُتَ الْـمُقَدِّمُ وَانُتَ الْمُؤَخِّرُ [اَنُتَ اِلهِى] لاَ اِلهُ اِلْاَانُتَ [وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّابِكَ]﴾

''اے السلّہ اور تو ہی حمد وستائش کا مستحق ہے تو آسانوں ، زمین اور جو مخلوق ان میں ہے کوروشی عطا کرنے والا ہے اور تو ہی حمد وستائش کا مستحق ہے تو ہی آسانوں ، زمین اور جو بھی ان میں ہے برقر ارر کھنے والا ہے تو ہی آسانوں ، زمین اور جو مخلوق ان میں ہے ان کا رب ہے اور تو ہی ہو تم کی حمد وستائش کا حق والا ہے تو ہی آسانوں ، زمین اور جو مخلوق ان میں ہے ان کا رب ہے اور تو ہی ہو تم کی جیں اور قیامت کے روز ) تجھ سے ملاقات ضرور ہوگی جنت اور دوزخ برحق جیں تیری باتیں تی جی جی اور کو تیرے لئے مطبع کے اور محمد بھی ہے تیج میں متع ملاقات ضرور ہوگی جنت اور دوزخ برحق جی انہاء تعلیم (لاسلام) برحق سے اور محمد بھی ہے تیج میں میں میں میں ہو تھی کرتا ہوں اے اللہ! تو میرے اگلے ، کردیا اور تیری بارگاہ ہی میں معاملات بیش کرتا ہوں اے اللہ! تو میرے اگلے ، کوئی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوانیکی اور بدی کی طافت کی میں نہیں ہے ''

یہ دعا آپ رات کے نوافل میں پڑھا کرتے تھے جیسا کہ آنے والی دعا ئیں پڑھا کرتے تھے اکین فرض میں پڑھنے کی ممانعت ہے لیکن امام کے لئے جائز نہیں کیوں کہ اس طرح مقتدی اکتا سکتے ہیں ۔ <sup>ل</sup>

ا-((اَللَّهُ مَّ رَبَّ جِبُرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاِسُرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَاوَةِ اَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُو افِيهِ يَخْتَلِفُونَ اِهُدِنِي لِمَا الْعَيْبِ وَالشَّهَاوَةِ الْحَقِ بِإِذُنِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنُ تَشَاءُ اللَّي صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ))
 اُخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذُنِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنُ تَشَاءُ اللَّي صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ))

''اے السلّب جرائیل میکائیل اسرافیل کے رب! تو آسانوں زمین کا پیدا کرنے والاً ہے پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ہے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گاجس میں وہ اختلاف کرتے تھے اختلاف کی صورت میں مجھے اپنے اذن کے ساتھ حق کی ہدایت فرما بے شک تو جس کو چاہتا ہے

ی صحیح بخاری ح ۱۱۲۰ کتاب التبجد باب الصیح مسلّم۱۸۴/۲۸ کتاب صلاة المسافرین باب۲۵ صحیح ابوداؤ د ۱۱ بعد بارم ریساند به ۱۲۰۰۰ کتاب التبجد

ا/۲۴۷، دارمی، ابن نصر، ابوعوانه

سید ھےراہ کی ہدایت کرتاہے''<sup>ک</sup>

''اےالله بے شک میں تیرے ساتھ قیامت کے دن تنگی سے پناہ مانگتا ہوں'' کہتے۔ '' ۱۲:- تین بارالله اکبر کہنے کے بعد ﴿ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُونِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْعَظُمَةِ ﴾ ''بادشاہت،غلبہ، کبریائی اورعظمت کے مالک'' کے کلمات کہتے۔ ''

#### قرأ ت كابيان

دعائے استفتاح کے بعد شیطان سے الله کی پناه میں ہونے کی دعا ﴿ اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّهُ طُنِ الرَّجِيُمِ مِنْ هَمُزِهِ وَنَفَجِهِ وَنَفَجِهِ ﴾ ''میں الله کے ساتھ شیطان مردود کے دیوانہ بنانے ،متکبر بنانے اور برے اشعار کہنے سے پناه ما نگتا ہوں'' فرماتے۔ می

#### آيت كوالك الكيرهنا

پھرسورہ فاتحدی ہرآیت الگ الگ پڑھتے یعنی ﴿ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ ﴿ بِرِّ صَحْ کے بعد ذرا تَوَقُف ( کھیرکھیر کر پڑھتے ) اختیار فرماتے پھر ﴿ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ لِللّٰهِ دِبِّ الْمُعْمِيْنَ ﴾ ''تمام حمداللّٰه کیلئے ہے جوعالمین کارب ہے' پڑھتے ،اس کے بعد تو قف اختیار فرماتے پھر ﴿ اَلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ 'نبہت رحم کرنے والامہر بان ہے' کہتے پھر ﴿ رَاحُهُمِ تَے اور ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيُنَ ﴾ ''قیامت کے دن کاما لک ہے' کہتے علی هذا القیاس تمام سورت کی تلاوت کرتے آپ کامعمول ہی یہی تھا کہ قرآن کی ہرآیت پر تو قف فرماتے اور مابعد کی آیت کے ساتھ نہیں ملاتے تھے۔ لُ

علامہ ابوعمر الدانی کی وضاحت: مذکورہ حدیث کثرت طرق کے ساتھ مروی ہے اس مسئلہ میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ائمہ سلف کی ایک جماعت اور متقد مین قراء ہر ہر آیت پرتوقف فرماتے اگر چہ مابعد کی آیت معنیٰ کے لحاظ ہے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی پھر بھی اسے قطع کر کے پڑھتے تھے قرآن پاک کی قرأت میں مسنون طریقہ یہی ہے۔ <sup>ک</sup>

میں کہتا ہوں: کیکن اس دور میں جمہور قراءاس طرح تلاوت کرنے ہے گریز کرتے ہیں اور یہی حال عوام کا ہے۔ اور بھی آپ مالِ بحب یَومِ اللِّدِیْنِ کی بجائے مَلِ بحب یَومِ اللَّدِیْنِ بھی پڑھ لیتے تھے ، یہ قراً ﷺ بھی مَالِ بحب کی طرح متواتر ہے۔ <sup>س</sup>

#### سورت فاتحه کی رکنیت اوراس کے فضائل کا بیان

رسول اکرم ﷺ سورت فاتحہ کی عظمت کا اظہار فر ماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورت فاتحہ اور اس سے زائد سورت نہیں پڑھتا۔ س

بعض روایات میں ہے کہ وہنماز نہیں جس میں سورت فاتح نہیں پڑھی جاتی۔ <u>ھ</u>

نیز آپﷺ فرماتے ہیں جو تحض نماز ادا کرتا ہے کیکن اس میں سورت فاتحہٰ ہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے (تین بار کہا) مکمل نہیں ہے۔ <sup>ل</sup>

نیز آپ ﷺ فرماتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے نماز (یعنی سورت فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقلیم کردیا ہے اس کا نصف حصہ میراہے اور نصف میرے بندے کا ہے اور میرا بندہ جوسوال کرتا ہے اس کومل جاتا ہے رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں سورت فاتحہ کی تلاوت کرو، چنانچہ

بندہ کہتا ہے آلمحمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ تواللَّه پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حدیمان ک بندہ کہتا ہے اَلوَّ حُمٰنِ الوَّ حِیْمِ تواللَّه پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ، بندہ کہتا ہے ملِلکِ یَومِ الدِّیْنِ تو اللَّه پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم کی ، بندہ کہتا ہے اِیَّاکَ نَعُبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ توالسَه پاک فرماتے ہیں سے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گاجو وہ سوال کرتا ہے ،

بنده كہتاہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْـمُسُتَقِيْمَ صِـرَاطَ الَّـذِيْنَ ٱنْعَمُتَ عَلَيْهِمْ غِيْرِ الْـمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لاَ الصَّالِيُنَ تَو اللَّه پاك فرماتے ہیں، بیمیرے بندے كے والات ہیں جن کومیں نے پورا کردیا۔ <sup>ک</sup>

رسول اکرم ﷺ فاتحد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں السلّسه تعالیٰ نے تورات ، انجیل وغیرہ میں سورت فاتحد کی فضیلت کیلئے یہی کافی ہے جو بجھے عطا کیا گیا ہے۔ آپ کیلئے یہی کافی ہے کہ اس کا وصف اَلسَّبْعُ الْمَشَانِی اور قرآن ظیم ہے جو بجھے عطا کیا گیا ہے۔ آپ امام باجی کا قول: سورت فاتحد کو السبع المشانی کنے کی وجہ یہے کداس کی سات آیات ہیں اور اسب امام باجی کا قول: سورت فاتحد کو السبع المشانی کنے کی وجہ یہے کداس کی سات آیات ہیں اور اسب کو کمت میں دہرایا جاتا ہے اور اس کو المقر آن العظیم تعظیماً کہاجاتا ہے آئر چیقر آن پاک کے ہرجز کوقر آن عظیم کہنا بالکل ای طرح ہے جیسا کہ کعہ کو تعظیماً بیت یا کہاجاتا ہے آگر چیقمام مجدیں اللّه کا گھر ہیں یعنی ہوت اللّه ہیں۔

۔ صحیح مسلم ۹/۴ کتاب الصلا ۃ باباا ، ابوعوانہ ہے صحیح مسلم ۹/۳ کتاب الصلا ۃ باب ۱۱ ، ابوعوانہ ، ما لک ، اس حدیث کا شاہد جاہر کی حدیث السہمی کی تاریخ جرجان حہما میں ہے ہے سنن نسائی ۱/۱۰ کتاب الافتتائ باب۲۲، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی سورت فاتحدی اہمیت اورفضیلت کے پیش نظر آپ اس شخص کو (جس نے رکوع ہجود شیح نہیں کیا اورجلدی جلدی نماز اداکر لی تھی ، لکہا کہ وہ نماز میں سورت فاتحہ کی تلاوت کرے اور جو شخص اس کو زبانی یا ذہیں کر سکا تھا آپ شخص اس کے بارے میں کہا کہ تم ﴿ سُبُ حُنَ اللّٰهِ وَ مَنَ اللّٰهِ وَلاَ حَولُ وَلاَ قُواَةً اِلاَّ بِاللّٰهِ ﴾ پڑھ لیا کرو۔ لکے اس طرح آپ نے اس انسان سے بھی کہا جس نے اچھی طرح نماز ادانہیں کی تھی اگر تجھے قرآن ایا دہوتو قرآن پڑھووگرنہ الْحَمُدُ لِلّٰهِ اللّٰهُ اکْبَرُ لاَ اِللّٰهِ اللّٰهُ کَلمات کہنا کافی ہیں۔ ک

جہری نمازوں میں امام کے بیچھے قراءت نہ کرنے کا حکم

رسول اکرم ﷺ نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرائت کا حکم نہیں دیا چنا نچہ آپ ﷺ فی فرک نماز پڑھارہ سے آپ ﷺ نے قرائت فرمائی لیکن قرائت آپ ﷺ پردشوار ہوگئ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے استفسار کیا شایدتم امام کے پیچھے قرائت کرتے ہو صحابہ کرام نے اثبات میں جواب دیا اور کہا کہ یارسول السنسه ﷺ اہم جلدی جلدی قرائت کرتے ہواں گئے قرائت کرتے ہواں گئے گرائت نہیں ہوتی۔ سے کہ جوشی اس کی قرائت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سے

این بخاری بزءالقرآ قطف الامام سند سی این بازدا و داود از ۱۵۵ کتاب الصلا قباب ۱۳۰۰ ابن نزیمدا ۱۲۸۰ ۲/۸۰ کتاب الصلا قباب ۱۳۰۰ ابن نزیمدا ۱۲۸۰ کا بخاری بزءالقرآ قطف الا رواء ۳۰ و سی البودا و د کتاب ۲۳۸۱ بطرانی ، ابن حبان ح ۲۵۷ اور حاکم فیجی کها فربی نے موافقت کی ، الا رواء ۳۰ و ۱۳ البودا و کتاب کردی نے دن کہا ، اسکونی میں مندوجی ہے جی ابودا و درج ۲۰۰۰ بی بخاری جزءالقرآ قص ۲۱ باب لا یجھو خلف الا مام بالقرآق ، ضعیف ابودا و درس المابواب تفریع استفتاح الصلاق بان توک القرأ قفی صلاته بفاتحة الکتاب ، منداحم ، ضعیف تر ندی ح الا کتاب الصلا قباب ۲۹۹ ، دارقطنی نے اس کوسن کہا ہے۔ جہری نماز ول میں امام کے بیچھے مقتد یول کیلئے قرآ ت منسوخ نہیں ہے (مترجم کی وضاحت) منسوخ ہا لبانی کا بیر جان درست نہیں کہ جہری نماز ول میں امام کے بیچھے مقتد یول کیلئے قرآ ت منسوخ ہاس لئے کہ اولا تو حدیث کا وہ جملہ جس سے شخ صاحب نے نئے کا استدلال کیا ہے حدیث میں منسوخ ہاس لئے کہ اولا تو حدیث کا وہ جملہ جس سے شخ صاحب نے نئے کا استدلال کیا ہے حدیث میں مدرخ ہے اس لئے کہ اولا تو حدیث کا وہ جملہ جس سے شخ صاحب نے نئے کا استدلال کیا ہے حدیث میں مدرخ ہے اس لئے کہ اولاتو حدیث کا دہ جملہ سے لئے کرآ خرتک کا جملہ زہری کا قرار دیا ہے مولیا عبد الرحمان ممار کیوری نے اس جملہ سے لئے کرا خوتک کا جملہ زہری کا قرار دیا ہے مولیا نا عبد الرحمان ممار کیوری نے اس جملہ کے بارے میں سیر حاصل بحث کی ہے مزید برآ ل

اگریہ جملہ ابو ہریرہ ﷺ کا قرار دیا جائے تو پھراس بات کو کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ (بقیہ حاشیہ الگل صفحہ یر )

کھرآپ ﷺ نے جمری نمازوں میں ہرقتم کی قراً ت سے منع فر مایا جب کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جمری قراً ت کی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ صبح کی نماز تھی آپ ﷺ نے نمازیوں سے استفسار کیا تم میں سے کوئی انسان میر سے پیچھے پڑھتار ہا ہے ایک نمازی نے جواب دیا جی ہاں یار سول السلّب ﷺ!
میں پڑھتار ہا ہوں اس پر آپ نے فرمایا میں بھی سوچتار ہا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھ سے قر آن جھڑتا

(گزشتہ سے بیوستہ) ابوہر برہ ﷺ جہری اور سری نمازوں میں قرائت کا حکم دیتے ہیں اس حکم کی نسبت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے معلوم ہوا یہ جملہ ابوہر برہ کا نہیں ہے بھر خداج والی حدیث کے راوی بھی ابوہر برہ ہیں جس میں ہرنماز اداکر نیوالے کیلئے سورت فاتحہ کی قرائت واجب ہے خواہ نماز اداکر نیوالا امام ہویا مقتدی یا منفر دہو،

نیز ابو ہریرہ کا بیول اِفْرَا بِهَا فِی نَفُسِکَ بھی امام کے پیچھے قرأت فاتحہ کے وجوب پردلالت کرتا ہے امام ترندگی فَا نُعَهَی النَّا سُ (الْح) کے ذکر کرنے کے بعدر قم طراز ہیں:-((وَلَيُسَ فِی هٰذَا

الحدیث ماید حل علی ما رای القرأة حلف الامام لان ابا هریرة هوالذی روی عن النبی هیدا الحدیث ماید حل علی ما رای القرأة حلف الامام لان ابا هریرة هوالذی روی عن النبی التحدیث الله حدیث وروی ابی هریرة عن النبی التحدیث انی اکون احیاناوراء الامام قال لقر آن فهی حداج غیر تسمام فقال له حامل الحدیث انی اکون احیاناوراء الامام قال اقرأبهافی نفسک)) "اس حدیث سے اس خوش کو برگزوسوسدلائی نبیں بوسکا جوامام کے پیچے قرأت کا قائل ہے اس لئے کہ ابو بریرہ وہ داوی ہیں جنہوں نے نبی کا سے اس حدیث کو بیان کیا، نیز اس نے نبی کا سے دوایت کیا آپ نے فرمایا جس خض نے نمازاداکی اور اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناتص ہے مکمل نبیں ہے اس حدیث کے نقل نے ان سے دریافت کیا کہ جب میں امام کی اقتداء میں بول تو آپ نے فرمایا پوشیدہ اداکرلیا کرو۔ (تخد الاحوذی الاحوذی الاحود)

شخ البانی نے نئے قرآ قر اذاقر ، فانصتوا اور من کان له امام فقر أة الامام له قرأة ہے بھی استدلال کیا ہے، مولا ناعبدالر جمان مبارک پوری نے لکھا ہے کہ اذاقر ، فانصتو اجمله اکثر تفاظ کے نزد یک شخ نہیں ہے مزید تحقیق کیلئے تحقة الاحوذی الدہ 10 کا مطالعہ کریں، اور فقر أة الامام له قرأة کے بارے میں مولانا عبدالر جمان مبارکیوری نے لکھا ہے کہ اس صدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں مزید تحقیق کیلئے تحقیق المکلام فی الفاتحة حلف الامام کا مطالعہ کریں اس مئلہ میں نے ظیر کتاب ہے

اب ایک سوال ذہن میں ہار بار آتا ہے کہ شیخ البانی جوفن رجال میں مسلم حیثیت کے مالک ہیں اوراعاظم رجال سے شار ہوتے ہیں انہیں کیسے غلط فنمی ہوگئی اور انہیں پند نہ چلا کہ (بقیہ حاشیہ ا گلے صفحہ پر ) ہے (قرآن پڑھانہیں جارہاہے)،ابو ہریرہ ہف فرماتے ہیں کہاس کے بعدلوگ رسول اکرم ﷺ کی افتداء میں قرأت ہے رک گئے جب رسول اکرم ﷺ جبری قرأت فرماتے اور سری نمازوں میں جس میں امام قرأت جبری نہیں کرتا اس میں سری قرأت کرنے لگے۔ ل

اس حدیث میں امام کی پیروی میں مقتدی کے قرأت نہ کرنے کوشامل کیا گیا ہے چنانچہ آپ ﷺ کاارشاد ہے امام کالعین اس کئے کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ اللہ اکبر کہا تھ تم بھی اللہ اکبر کہواور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ ک

ایک دوسری حدیث میں مقتدی کے سننے کو کافی قرار دیتے ہوئے فر مایا کہ قرأت کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے میں امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے کیکن اس کاتعلق جری نماز وں سے ہے۔ <sup>ع</sup>

( گزشتہ سے پیوستہ ) بیقول زہری کا ہے حدیث کا جملہ نہیں ہے اس پر ہم اس کے علاوہ اور کیا کہد سکتے ہیں کہ لِکُلِّ جَوَّادٍ حَبُووَةً" ( ہرتیز روعمدہ گھوڑ اگر بھی جاتا ہے بیضرب المثل ان پرصادق آتی ہے'

اس سلسله میں علامہ البانی کا ایک سہو پیش کرتا ہوں تا کہ قار کین کرام کو یک گونہ اطمینان ہو سکے،
کتباب السبنه لابن ابی عاصم ۲ / ۲ ۵۰ پرحدیث نمبر ۱۰۵۹ میں راشد بن داؤدکاذکر ہےا سکے بارے میں
علامہ البانی نے کہا((اسبنادہ ضعیف لضعف راشد ابن داؤد قد تکلمت علیه و خوجت حدیثه
فی المضعیفة ح ۲۹۸۷)) راشد بن داؤد کے ضعف کی وجہ سے صدیث کی سند ضعیف ہے میں نے احادیث ضعیف ح کمیں اسکے ضعف پرکلام کیا ہے، لیکن آپ چران ہوں گے جبکہ ای راشد بن داؤد کے بارے میں احادیث ضعیف الابنزل حدیثه عن احادیث ضعیف المحسن) '' راشد بن داؤد و معمولی کلام ہے اس کی حدیث حسن کے مرتبہ کے کہنیں''

اب فیصلہ قار مین فرمالیں کہ س طرح شیخ البانی ہے ہوہوا ہے اور کلام میں تصاد ہے اس کو بھی ہم شیخ البانی (رحمہ (لار) کے شذوذ ہے شار کریں گے۔(واللہ اعلم بالصواب،مترجم عافاہ اللہ) صحیح

آو طالک ۱۸۵۱ کتاب الصلا قباب ۱۰ مسند حمیدی ح ۹۵۳ - ۹۷۳ ، بخاری فی جزءالقر ا قرح ۲۸ کامیح ابوداؤد ۱۸۵۱ کتاب الصلا قباب ۱۳۸۸ مسند احمد ۲/ ۴۲۰ الحاملی ۱۳۹۱ ۱۳۸ کتاب الصلا قباب ۲۹ میچومسلم ۲۰۱۲ ابوعواند ۱۴ اباد اوراین القیم نے میچو کہا تا این الی شیب ا/ ۱۹۷ میچو ابوداؤد ۱/ ۱۳ کتاب الصلاق باب ۲۹ میچومسلم ۲۰۱۲ ابوعواند ۱۴ اا مسند الرویانی ۳۲/۱۸ الرواء ح ۳۹۴ ۳۳ تا این الی شیب ا/ ۱۹۷۷ دار قطنی ح ۲۲ امیچواین ملجه ا/ ۱۲ امیلوئی مسند احمد (۳۳۹/۳) میں کثیر طرق مسنده مرسله کیساتھ وارد ہے شیخ الاسلام این تیمید نے اس کوقوی کہا ہے جبیبا کوالفروع لا بن الهادی ق ۲/۲۸ میں بوصری نے اسکے بعض طرق کوئی کہا ہے مزید تفصیل کیلئے در کھئے ارواء الغلیل ت ۵۰۰

#### سِرِّی نمازوں میں مقتدی پرقراً ت واجب ہونے کابیان

رسول اکرم ﷺ نے سری نمازوں میں مقتدیوں کو تھم دیا کہ وہ قراً ت کریں، جابر فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں امام کے بیچھے سورت فاتحہ کیساتھ کسی ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ للے تلاوت کرتے تھے۔ للے تلاوت کرتے تھے۔ ل

کین اس طرح قرائت نہ ہو کہ امام کو پھت تویش لاحق ہوایک دفعہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کوظہر کی نماز پڑھائی (نماز سے فارغ ہوکر) آپ ﷺ نے صحابہ سے استفسار کیا تم میں سے کس نے ﴿ سَبِّحِ اللّٰمِ رَبِّکَ الْاَعْلَى ﴾ تلاوت کی تھی ؟ ایک آ دمی نے جواب دیا! جی ایس نے ﴿ سَبِّحِ اللّٰمِ اَرْاَدہ نیک تھا آپ ﷺ نے فرمایا مجھے محسوں ہوا کہ ایک انسان مجھے اضطراب میں ڈال رہا ہے (یعنی اس کی قرائت سے میری توجہ ادھر ہوگئی)۔ انسان مجھے اضطراب میں ڈال رہا ہے (یعنی اس کی قرائت سے میری توجہ ادھر ہوگئی)۔ ا

ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ آپ ﷺ کے پیچھے جمری قراً ت کرتے تھے آپ ﷺ نے فرمایاتم نے مجھ پر قر آن مجید خلط ملط کر دیا ہے۔ <sup>س</sup>

نیز آپ نے فرمایا نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوثی کرتا ہے تم قر آن پاک او نچی آ واز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کواضطراب میں نہ ڈالو۔ <sup>سی</sup>

سری نمازوں میں امام کے پیچھے قراُ ت کی مشروعیت کے قدیم قول میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دامام محمد قائل ہیں شخ ملاعلی قاری اور بعض دیگر مشائخ اسی کو پبند کرتے ہیں امام زہری امام مالک عبداللہ بن مبارک امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کی جماعت کا یہی قول ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا جو خص قرآن پاک سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کو ایک نیکی حاصل ہوتی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ السم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ھ

۔ صحیح ابن ملجہ ا/ ۱۲۰۰ کتاب الا قامۃ باب اا سند صحیح ہے ،الارواء ۲۰۵۰ صحیح مسلم ۲۷٪ کتاب الصلاۃ باب۱۲۰ ابوعوانه، السراج ہے بخاری فی جزء القرأة ،مسنداحمد ا/۵۱۱،السراج سند حسن ہے ہے مؤطاما لک الاک کتاب الصلاۃ باب۲، بخاری فی افعال العباد سند حسن ہے ہے صحیح تر مذی ۹/۳ کتاب فضائل القرآن باب۲۱،متدرک حاکم ۱۲۲۸ ۵،سند صحیح ہے،الآجری فی آ داب جملۃ القرآن،الصحیحہ ۲۲۰

## اس صنمون کی حدیث کہ جو خص امام کے چھے قرأت کرتا ہے اسکے منہ کو آگ ہے جراجائیگا موضوع ہے۔ اُل

نسائی اور دارمی کی حدیث میں اضافہ ہے حافظ ابن حجر (رحمہ (للہ ) نے فتح الباری میں اسے ابوداؤد کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ بیان کا وہم ہاوراس ہے باطل ہوجا تا ہان لوگوں کا حدیث کے ساتھ استدلال کرنا کہ امام آمین نہ کیے جیسا کہ امام مالک (رحمہ (للہ ) سے روایت کیا گیا ہے اور اس لئے حافظ ابن حجر (رحمہ (للہ ) نے کہا ہے کہ بیتو واضح بات ہے کہ امام آمین کیے۔

میں کہتا ہوں: اس کی شہادت ایک دوسر الفظ ادا کررہا ہے ابن عبد البرنے التسم ھید (۱۳/۷) میں کہا ہے کہ یہی قول جمہور مسلمانوں کا ہے اور ان میں امام ما لک (رحمہ لاللہ )بھی شامل ہیں جب کہ مدینہ منورہ کے اہل علم امام مالک سے بیان کرتے ہیں اس لئے کہ رسول اللّٰہ ﷺ سے ابو ہریرہ کی حدیث کی وجداور وائل بن حجر کی حدیث کے باعث جواس سے پہلے ہیں۔

دوسری صدیث میں ہے کہ تم آ مین کہواللہ متہیں محبوب جانے گا۔ س

نیزآپﷺ فرمایا کرتے تھے یہودی جس قدرسلام اورامام کے بیچھے آمیس پرتم سے حسد میں مبتلاء ہیں اس قدر کسی دوسر عمل میں نہیں ہیں۔ ھ

فا کدہ : الهام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے مقتدی جبری نماز وں میں امام کے آمیسن کہنے کے ساتھ ہی آمین کہیں امام سے پہلے آمین نہ کہیں جیسا کہ اکثر نمازیوں کا وطیرہ ہے اور ندامام کے بعد آمین کہیں <sup>کے</sup>

الا حاديث الضعيف ح ٩٦٥ م بخارى فى جزء القرأة المسيح ابودا و دا ٨٦/١ كتاب الصلاة باب ١٤ اسند سيح به الا حاديث الضعيف ح بخارى ح ٨٦/١ كتاب الصلاة باب ١٩، نسائى، دارى المسلم، ابوعوانه المسيح بخارى ح ٨٢/١ كتاب الصلاة باب ١٩٠٨ باب ١٩٣٩ مسيح ابن ماجيا ١٣٢ كتاب الا قامة باب ١٩٠٨ باب ٢٠٥٨ باب ١٩٣٥ مسيح ابن ماجيا ١٣٢ كتاب الا قامة باب ١٩٠٨ بالمسيح ابن مزيمه المسراح، دوصيح اساد كيساته الاحاديث الضعيف ح ٩٥٢ مسيح الترغيب والترهيب ١٠٥١

#### سورت فاتحہ کے بعد کی قراءت کا بیان

بچوں کومسجد میں لانا: سابقہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچوں کومبحد میں لانا جائز ہے اس سلسلہ میں ایک مشہور حدیث بیان کیجاتی ہے جس کامفہوم ہیہ ہے کہ [بچوں کومسجد وں سے دورر کھو] ہی حدیث بالاتفاق ضعیف ہے استدلال کے لائق نہیں، ابن الجوزی، هیشہ ہی، منذری، حافظ ابن حجر، عسقلانی، بوصیسری، نے اس کوضعیف قرار دیا ہے عبدالحق اشبیلی نے اس کو بے اصل قرار دیا ہے۔

آپﷺ کاارشاد ہے میں نمازشروع کرتا ہوں میراارادہ نماز کوطول دینے کا ہوتا ہے لیکن کسی بچے کے رونے کی آ وازس کرنماز کو ہلکا کردیتا ہوں اس لئے کہ میرااحساس بیہوتا ہے کہ کہیں بچے کے رونے سے والدہ مزید پریشانی میں مبتلاء نہ ہوجائے۔ <sup>س</sup>

سورت فاتحہ کے بعد سورت کے ملانے کے بارے میں آپ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ شروع ہے سورت کی تلاوت فر ماتے اور عام طور پراسے ختم فر ماتے (اس بارے میں بہت ی احادیث میں جو بعد میں آئیں گی انشاء اللہ)۔

آپ ﷺ کاارشاد ہے کہ ہرسورت کورکوع اور بجود سے اس کا حصد دو۔ <sup>س</sup>ے ایک روایت میں ہے کہا یک سورت ایک رکعت میں پڑھو۔ <sup>س</sup>

منداحم ۱۵۷/۳ سند سحیح ہے، ایک اور روایت کو ابن الی واؤد نے المصاحف ۱/۳/۱۳ میں بیان کیا ہے ہے صحیح بخاری ۹۰۷ کتاب الا ذان باب ۲۵، سحیح مسلم ۲۴ سمال ۱۳۳ کتاب الصلاق باب ۳۸ آثابین الی شیبه ۱/۱۰۰/۱، مند احمد ۵۹/۵،عبدالغی المقدی فی السنن ۲/۹ سند سحیح ہے ہے ابن نصر ، شرح معانی لآ ٹارلطحاوی ۲۰۴۱ سند سحیح ہے کہ میرے نزدیک اس حدیث کامعنی ہیہے کہ ہر رکعت میں مکمل سورت پڑھوتا کہ اس سورت کے باعث رکعت کا حصہ مکمل ہواور پہ تھم استجاب کا ہے اس کی دلیل اس کے بعد ذکر ہور ہی ہے۔ لیکن بھی ایک سورت دور کعت میں تقسیم کر کے پڑھتے تھے اور بھی کامل سورت ہی کو دوسری رکعت میں بھی پڑھتے تھے۔ <sup>ک</sup>

> . اور بھی ایک رکعت میں دوسور میں یااس سے زیادہ ملاکر پڑھتے تھے۔ ک

ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے ان کامعمول تھا کہ سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت کے ملانے سے قبل قُل کھوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کی تلاوت فرماتے ہررکعت میں اس طرح کرتے مقتدیوں نے اس سے کہا کرتو پہلے قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد کی تلاوت کرتا ہے پھرا سکے ساتھ دوسری سورت ملاتا ہے کیا ایک سورت کی تلاوت کافی نہیں ہے؟ اگر قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ کی تلاوت کافی نہیں ہے تواس کوچھوڑ دواور دوسری سورت کی تلاوت کرواس نے جواب دیامیں قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کی تلاوت نہیں حچوڑ سکتا، اگرتم مجھےامام رکھنا پیند کرتے ہوتو ٹھیک ہےاورا گرتمہیں پیندنہیں تو میں تمہاری امامت چھوڑنے کیلئے تیار ہوں ،مقتدیوں کی نظر میں وہ سب سے افضل تھاوہ ہیں جا ہے تھے کہ اسکی موجودگی میں کوئی دوسراان کی امامت کرائے ،رسول اللہ علقان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں بیمسکلہ پیش کردیا آپ نے امام سے کہا کہتم مقتدیوں کی بات کیوں شکیم ہیں کرتے ہو اوراس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازم کرتے ہواس نے جواب دیا مجھے اس سورت کیساتھ محبت ہے آپ نے فرمایا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تھھے جنت میں داخل کردے گی۔ <sup>ک</sup> آ پ کامعاتی میں باہم متناسب سورتوں کوایک رکعت میں جمع کرنا رسول اکرم ﷺ بھی مفصل کی ان سورتوں کو جومعانی میں متناسب ہوتیں ایک رکعت میں ملاكرير هت تنص مثلًا سورت الموحمن (٨:٥٥) اور و النجم (٢٢:٥٣) ايك ركعت مين، اقتربت (۵۵:۵۴) اور الحاقه (۵۲:۲۹) ایک رکعت مین، الطور (۳۹:۵۲) اور الذاريات (۲۰:۵۱) ايک رکعت ميس، اِذَاوَ قَعَت (٩٦:۵٦) اور نون(٥٢:٧٨) ايک رکعت مين،

۔ احمد، ابویعلیٰ میں دوطریق سے ہے، القرأة فی صلاۃ الفحر میں دیکھئے۔ اس کی تخ تج بعد میں آئے گی ۔ ۔ صحیح بخاری ح۲۵۷ کتاب الاذان باب۲۰انے معلق بیان کیا، ترندی نے موصولاً اور صحیح بیان کیا سَأَلَ سَائِلٌ (٠٠:٣٣) اور النازعات (٢:٧٩) ايك ركعت بين، وَيُلُ لِّلْمُطَقِّفِيْنَ (٣٢:٨٣) اور عبس (٣٢:٨٠) ايك ركعت بين، المدثر (٣٧:٧٥) اور المزمل (٢٠:٧٣) ايك ركعت بين، هل اتى (٢٤:١٣) اور لا أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (٢٥:٧٥) ايك ركعت بين، عم يتساء لون (٨٥:٧٨) اور المرسلات (٤٥:٥٠) ايك ركعت بين،

الد خان ( ۵۹:۴۴ ) اور اِ ذَا الشَّمْسُ تُحوِّدَتُ (۲۹:۸۱) ایک رکعت میں تلاوت فرماتے۔ نیک نکورۃ الصدر سورتوں کی ترتیب ہے بخوبی اندازہ ہورہا ہے کہ سورتوں کی قرائت میں ترتیب مصحف کا خیال رکھنا ضرور کی نہیں ہے جسیا کہ آپ نے بھی تقدیم تاخیر کے ساتھ سورتیں تلاوت کی ہیں ای طرح نوافل میں سورتوں کی قرائت میں ترتیب مصحف کا خیال رکھنا ضرور کی نہیں اگر چہ افضل یہی ہے کہ تریب مصحف کا خیال رکھنا خیال رکھا جائے۔

مفصل سورتوں کی طرح بھی آپ سات لمبی سورتیں مثلاً البقیر ق ، النساء، آل عمد ان رات کے نوافل کی ایک رکعت میں جمع فرماتے ،اس سلسلہ میں آپ ﷺ کا ارشادگرا می ملحوظ خاطر رکھا جائے آپ ﷺ فرماتے ہیں افضل نمازوہ ہے جس میں لمباقیام کیا جائے۔ ی

آپ ﷺ کامعمول تھا کہ نمازیا غیر نماز نُفل یا فرض میں جب آپ اَلَیْہ سَ ذلِکَ بِعَدَادِرِ عَلَیٰ اَن یُکٹِینَ الْمَوُتیٰ تلاوت فرماتے تو سُبُحٰنکَ فَبَلیٰ کہتے اور جب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعُلٰی فرماتے۔ ﷺ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعُلٰی فرماتے۔ ﷺ

اس حدیث کے الفاظ مطلق ہیں قراً ت خواہ نماز میں ہوخواہ نماز کے علاوہ ہواور نماز خواہ نفلی ہوخواہ فرض ہو جبکہ ابومویٰ اشعری، اور مغیرہ بن شعبہ رضی (للہ حبہائے منقول ہے کہ وہ دونوں جب فرض نماز میں ان دونوں کی تلاوت کرتے تو جواب کے کلمات فرماتے ، البتہ عمر ، اور علی رضی (للہ حبہا ہے مطلقاً منقول ہے۔ سی

#### کیاصرف فاتحہ پراقتصار جائز ہے؟

معاذ ﷺ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ عشاء [آخری] کی نماز اداکرتے وہاں ہے واپس

۔ صحیح بخاری ح 220 کتاب الا ذان باب ۲۰۱۰ صحیح مسلم ۲۵/۲ کتاب صلاۃ المسافرین باب ۲۸ وسمج مسلم ۲۵/۲ کتاب صلاۃ المسافرین باب ۲۱ ،شرح معانی الآ ٹارلنطحاوی۲۰۵/۲ فضعیف ابوداؤدباب ۲/۱۳۲/۲ معانی الآ ٹارلنطحاوی۲۰۵/۲ فضعیف ابوداؤدباب ۲/۱۳۲/۲ معانی الله تارکنائی شد صحیح ہے ابن الی شیبہ ۲/۱۳۲/۲

آ کر (محلّہ میں ) اسی نماز کی جماعت کراتے ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز کی امامت کرائی تو ان کی قوم بنی سلمہ ہے سلیم نامی آ ایک نو جوان بھی شریک ہوا اس نے طویل قرائت ہے اکتا کر جماعت چھوڑ کر آ مجد کے کونے میں آنماز ادا کی اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور گھر روانہ ہو گیا جب معاذبی نماز پڑھا چکا تو اس ہے اس کا ذکر کیا گیا اس نے کہا یقیناً وہ منافق ہے میں اس کے اس رویہ ہے رسول اکرم کی کو طلع کروں گا (نو جوان کو پہتہ چلا تو اس نے بھی کہا کہ معاذبی نے جو کچھ کیا ہے میں اس ہوئے کہا یا ت بھی کی خدمت میں پنچے جب معاذبے نو جوان کی شکایت لگائی تو نو جوان نے جو اب دیتے ہوئے کہایارسول اللّه بی خدمت میں پنچے جب معاذبے نو جوان کی شکایت لگائی تو نو جوان نے جو اب دیتے ہوئے کہایارسول اللّه بی خدمت میں جو کے کہایارسول اللّه بی خدمت میں جو کے کہایارسول اللّه بی خوص طویل عرصہ تک آ پ بی کے پاس کھرار ہتا ہے وہاں سے واپس آ تا ہوئے کہی قرائت پڑھنی شروع کردیتا ہے۔

اس پر نبی ﷺ نے (معاذ کوڈانٹ پلاتے ہوئے) کہاا ہے معاذ ﷺ تو فقتہ ہر پاکرنا چاہتا ہے،اورنو جو ان سے دریافت کیا کہ اے میرے جیتے اجب تو نماز ادا کرتا ہے تو تو کسے قراُ ت کرتا ہے اس نے جواب دیا میں سورت فاتحہ پڑھتا ہوں اللّٰه تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوز خ سے بناہ ما نگتا ہوں جھے نہیں پہتہ کہ آپ کیا قراُ ت کرتے رہتے ہیں؟ اور معاذ کیا کرتا رہتا ہے،رسول اللّٰه ﷺ نے فر مایا میں اور معاذ بھی جنت اور دوز خ کے اردگرد گھو متے رہتے ہیں نو جوان نے ( ذرا بگڑکر ) کہا معاذ کوجلد پہتہ چل جائے گا جب دشمن ( اس کے سر پر ) آ کھڑا ہوگا ( ان دنوں اس قتم کی خبر ہیں برابر آر بی تھیں کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے ) راوی بیان کرتا ہے ( اس کے بعد ) جلد ہی دشمن حملہ آور ہواجس میں وہ نو جوان شہید ہوگیا، اس پر سول اللّٰه ﷺ اور ہواجس میں وہ نو جوان شہید ہوگیا، اس پر سول اللّٰه ﷺ اوہ سیا نے معاذ سے دریا فت کیا میرے اور تیرے خالف کا کیا بنا اس نے کہا، یارسول اللّٰہ ﷺ اوہ سیا انسان تھا اور بھو سے خلطی ہوگئ تھی وہ تو میدان جنگ میں واقعی شہید ہوگیا ہے۔ ا

اس مسئلہ میں کہ سورت فاتحہ پراقتصار کرنا جائز ہے میر علم میں معاذ کی حدیث ہے پہلے ایک دوسری حدیث تھی جومسند احمد اور مسند حارث بن ابی اسامہ اور بیہ قی میں ضعیف سند کے ساتھ ابن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے دور کعت نماز ادافر مائی جس میں آپ نے سورت فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری

۔ صحیح ابن خزیمہ ح۲۳۳ ابیبی سندھیج ہے متیح ابوداؤد ح۵۸ کی اصل قصہ صحیحین میں مروی ہے پہلا زائد حصہ ایک روایت کےمطابق مسلم میں ہےاور دوسرا حصہ احمد ۵ /۴۷ میں ہے، تیسرااور چوتھازائد حصہ بخاری میں ہے سورت تلاوت نفر مائی میں نے اس کتاب کے سابقہ ایڈیشنوں میں اس کو حسن قرار دیا تھالیکن اب تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ کہ بیروایت حسن کے درجہ پرنہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں علی حسطله دوی راوی ضعیف ہے میں جران ہوں کہ اتنی فاش غلطی کا میں کیے مرتکب ہوااور اس کا ضعف کیوں نہ معلوم ہو سکا، شاید میں نے اس راوی کوکوئی دوسراراوی سجھ لیا تھا بہر حال میں السلّه کا شکر بیا داکر تا ہوں کہ جس نے مجھے اس غلطی پر متنبہ کیا اور میں نے ضروری سمجھا کہ اس ایڈیشن میں فی الفور غلطی کا از الدکیا جائے ، مزید السلّه کی حمد وثنا کرتا ہوں کہ مجھے معاذ کی حدیث پر آ گاہی حاصل ہوگئی جو اس مسئلہ میں واضح دلالت کر رہی ہے۔ کی حمد وثنا کرتا ہوں کہ مجھے معاذ کی حدیث پر آ گاہی حاصل ہوگئی جو اس مسئلہ میں واضح دلالت کر رہی ہے۔ والْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِی بنِعُمْتِه تَتِمُ الصَّالِحَاثُ

کن نمازوں میں جہری اور کن میں سری قراءت مسنون ہے

رسول اکرم ﷺ میں کی نماز اور مغرب عشاء کی پہلی دور کعتوں میں اونچی قرأت فرماتے اور ظہر ،عصر ،مغرب کی تیسر کی ،اور عشاء کی آخری دور کعتوں میں قرأت سری فرماتے۔

اس مسئلہ میں کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ موجود ہیں اما منو وی کے قول کے مطابق اس پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے بعض احادیث آ رہی ہیں۔ <sup>ل</sup>

صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہآ پیگ کی سِرِّی قراََت کاعلم ہمیں آ پیگ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے ہوتا تھا۔ <sup>ک</sup>

نیز بھی بھی آپ کھیسِوی قرائت سے ایک آیت اونچی آواز سے بھی پڑھ لیتے تھے۔ ت نیز آپ کھی جمعہ عیدین ، تاست اور کسوف کی نماز میں جمری قرائت فرماتے۔ لا رات کے نوافل میں جمری اور سری قراءت دونوں طرح سے ہے رسول اکرم کھیرات کے نوافل میں بھی سِوِّی اور بھی جمری قرائت فرماتے ۔ ک نیز جب آپ کھی میں نوافل اداکرتے تو حجرہ میں آپ کھی قرائت سائی دیق

ارواء الغليل ح ٣٨٥ مع صحيح بخارى ح ٢١ ك كتاب الا ذان باب ٩٤ صحيح ابوداؤدا/١٥٢ كتاب الصلاة باب ١٩/١ صحيح بخارى ح ٢١ كتاب الا ذان باب ٩٤ صحيح مسلم ١٩/٣ كتاب الصلاة باب ٣٤ ما ١٩/٣ كتاب الاستسقاء كتاب الجمعة باب ١٤٠٠ كتاب الاستسقاء كتاب الجمعة باب ٢١٠ من كتاب الاستسقاء باب ٢١٠ من كتاب الاستسقاء باب ٢١٠ كتاب الصلاة باب ٢٦٨ ما كتاب الاستسقاء باب ٢١٠ كتاب الصلاة باب ٢٦٨ ما كتاب الكسوف باب ١٩٠ كتاب السوف باب ٢٩/٣ كتاب السلام ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب ٣١ من ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب ٣١ من ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب ٣٣ كتاب العباد، صحيح مسلم ٢٩/٣ كتاب صلاة المسافرين باب ٣٣ كتاب الكسوف باب ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب ٣٣ كتاب الكسوف باب ٢٩/٣ كتاب الكسوف باب القدار كلام كتاب الكسوف باب الكسوف باب المسابق كلام كتاب الكسوف باب الكسوف باب الكسوف باب المسلمة كالم كتاب الكسوف باب الكسوف باب المسلمة كالم كتاب الكسوف باب المسلمة كالمسلمة كا

تھی <sup>لے بہ</sup>ھی اتنی اونچی آ واز کے ساتھ قراً ت فر ماتے کہ حجرہ سے باہرلوگ حبیت پر ہوتے ان کو بھی آ واز سنائی دیتی ۔ <sup>ک</sup>

دن کے نوافل کے بارے میں رسول السلّہ بھے سِسِرِّی، جہری کچھ بھی جے سند کے ساتھ منقول نہیں۔ بظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھادان کے نوافل میں سِسِرِّی قرائت فرماتے تھے، نیزایک ضعیف حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللّه بھا عبداللّه بن حذافہ کے پاس ہے گزرے وہ دن میں نوافل پڑھ رہا تھا اوران میں اونچی قرائت کر رہا تھا آپ بھے نے اس سے کہا اے عبدالسلّه! السلّه بعتی الی تو بہر حال تیری قرائت میں سنانے کی کوشش نہ کرو۔

رسول اکرم ﷺ نے ابو بکر عمر کوبھی اسی طرح کا تھم دیا تھا جب ایک رات آپ باہر
نکلے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ ابو بکر نوافل پڑھ رہے ہیں ان کی قرآت کی آواز نہایت بخفی تھی لیکن
عمر نوافل میں اونچی آواز کے ساتھ قرآت کر رہے تھے جب وہ دونوں نبی ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ابو بکر سے کہاا ہے ابو بکر میں رات تیر ہے پاس سے گز را تو پست آواز
سے نوافل پڑھ رہا تھا اس نے عرض کیا یا رسول الله ﷺ جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میر ک
آواز پہنچ رہی تھی پھر آپ نے عمر سے کہا رات تیر ہے پاس سے میرا گز رہوا تو اونچی آواز ک
ساتھ نوافل پڑھ رہا تھا اس نے عرض کیا یا رسول الله ﷺ میں سوئے ہوؤں کو بیدار کرنا جا ہتا تھا اور
شیطان کو بھگا نے کا ارادہ رکھتا تھا اس پر آپ ﷺ نے ابو بکر کوذر را اونچی آواز سے اور عمر کونیچی آواز
سے پڑھنے کا تھم دیا۔ "

نیز آپ ﷺ کاارشاد ہے اونچی آ واز سے قر آن پاک کی تلاوت کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جواعلانیہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے اور پست آ واز کے ساتھ قر آن پاک پڑھنے والا اس انسان کی طرح ہے جو در پر دہ صدقہ دینے والا ہے۔ سی

#### نمازوں میں آپ ﷺ کی قراً ت کابیان

رسول اکرم ﷺ مختلف نمازوں میں مختلف سورتیں تلاوت فرماتے اس سلسلہ میں

ی صحیح ابوداؤدا/۲۴۷ کتابالصلاة باب ۳۱۲، والتر فدى فى الشمائل سندهس ب ی سنن نسائی ۱۱/۱۹ کتاب قیام اللیل باب۲۱، ترفدى فى الشمائل، البیه قب ف السد لائل سندهس ب عن صحیح ابوداؤدا/ ۲۳۷، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے اس کی موافقت کی تفصیلاً جن نمازوں میں آپ ﷺ نے جوسورت تلاوت فرمائی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جبر سے سر میں

ا- فجر کی نماز کی قرأت رسول اکرم ﷺ فجر کی نماز میں طِوالِ مُفَصَّل (قرآن کی آخری منزل کی ) سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ا

مجھی سورہ الو اقعه (۹۲:۵۲) اوراس جیسی سورتوں کودورکعتوں میں تقسیم فر ماکر پڑھ لیتے تھے۔ یہ مجت الوداع میں آپ ﷺ نے فجر کی نماز میں سورة الطور (۹۹:۵۲) تلاوت فر مائی۔ یہ مجت الوداع میں آپ ﷺ سورة ق وَ القُرُ آنِ الْمَجِیُد (۴۵:۵۰) اوراس جیسی سورتوں کوفجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے۔ یہ

اور بھی قصار المفصل مثلاً سور قاذا الشَّمُسُ تُحوِّدَتُ (١٥:٨١) تلاوت فرماتے۔ ف ایک بارآپ ﷺ نے سور قاذازُ کُنزِ لَت (٨:٩٩) دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمائی، راوی کا بیان ہے مجھے کچھ معلوم نہیں کہ آپ نے بھول کرالیا کیا یا آپ ﷺ نے جان بوجھ کر دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کا اعادہ کیا۔ ٹ

لیکن بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے عمد اُلیا کیا تا کہ اس کی مشروعیت ٹابت ہو۔ ایک بار آپﷺ نے سفر میں فجر کی پہلی رکعت میں قُسلُ اَعُودُ ذُبَرَبِّ الْفَلَق (۵:۱۱۳) اور دوسری رکعت میں قُلُ اَعُودُ ذُبَرَبِّ النَّاسِ (۲:۱۱۳) تلاوت فر مائی ۔ کے

آپﷺ نے عقبہ بن عامر سے کہانماز میں مُسعَوِّ ذَتیُسن تلاوت کیا کرو،ان جیسی کوئی سورت نہیں جن کے ساتھ کسی بناہ لینے والے نے پناہ لی ہو۔ <sup>۵</sup>

اور بھی آپ ﷺ اس سے زیادہ ساٹھ آیات یا اس سے بھی زیادہ قراً ت فرماتے ، البتہ ایک راوی کا بیان ہے'' کہ میں نہیں جانتا! کہ اتنی قراً ت دونوں رکعتوں میں ہوتی تھی یا

ی سنن نسائی ا/کاا، منداحم سنده سخیح ہے ہے منداحمر، ابن خزیمہ ا/۲۹/۱، حاکم فی سخیح کہا، ذہبی نے موافقت کیا صحیح بخاری کتاب الا ذان باب ۵۰ اصحیح مسلم ۲۵ صحیح مسلم ۳۵ سلم ۳۹/۳ کتاب الصلاۃ باب ۲۵ مصحیح ابوداودا/ ۱۵ سام ۱۵ سام ۳۹/۳ کتاب الصلاۃ باب ۲۵ مصحیح ابوداودا/ ۱۵ سام ۱۵ سام ۱۳۵ سام ۱۳۵ سام ۱۳۵ سام ۱۳۵ سام ۱۳۵ سام المحیح بابوداوداود اس ۱۵ سام ۱۳۵ سنده سنده سخیح ہے کے صحیح ابوداود اود اکر ۱۵ سام کتاب الصلاۃ باب ۱۳۵ سنده ۱۲۳ سام کا بادارہ ماکم نے سیم کیا، ذہبی نے موافقت کی مصحیح ابوداودار ۱۵ سام کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده ۱۸ سنده کی مصحیح بے ابوداودار ۱۵ سام کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده کی ابوداودار ۱۵ سام کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده کی ابوداودار ۱۵ سنده کی ابوداودار ۱۵ سنده ۱۵ سنده کی ابوداودار ۱۵ سنده کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده کی ابوداودار ۱۵ سام کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده کی ابوداودار ۱۵ سنده کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده کی دولوں کا دولوں کو کا کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنده کی دولوں کا کتاب الصلاۃ باب ۳۵ سنداح ۱۸ سنداح ۱۸ سنداک سندا

ایک رکعت میں ہوتی تھی ''\_<sup>ل</sup>

آپﷺ سورۃ الروم (۲۰:۳۰) کی تلاوت کرتے تھے۔ <sup>ک</sup> اور بھی سورۃ یٹس (۸۳:۳۲) کی تلاوت کرتے تھے۔ <sup>س</sup>ے

جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں اَلم تَنْزِیُل اَلسَّ جُدَه (۳۰:۳۲)اور دسری رکعت میں سور ۃ هَلُ اَتنی عَلَی اُلاِنُسَان (۲ کـ:۳۱) تلاوت فرماتے۔ <sup>ک</sup>

پہلی رکعت میں آپ ﷺ کی قرأت لمبی ہوتی تھی اور دسری رکعت میں تھوڑی قرأت کرتے۔ کے ۔ ا

#### فجر کی سنتوں میں قرأت

رسول اکرم ﷺ فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں میں نہایت ہلکی قراً ت فر ماتے۔ <sup>ک</sup> یہاں تک کہ عاکشہ صدیقہ ر<sub>ضی</sub> لاسر عب بیان فر ماتی ہیں کہ مجھے شک گزرتا کہ شاید آ پ ﷺ نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی ہے۔ <sup>ق</sup>

اور بهى آپ ﷺ بهلى ركعت ميں سورت فاتحد كے بعد قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ

ی صحیح بخاری حاد ک کتاب الاذان باب ۱۰ امیح مسلم ۱۰ سم کتاب الصلاة باب ۳۵ سنن نسائی ۱۱۷۱۱ کتاب الانتتاح باب ۱۸ بستار احد ۱۹۳۵ مند برار سند جید ہے ، سورہ روم کے بارے میں صدیث کی سند جید ہے دراصل میں نے تمام المهنه فی التعلیق علیٰ فقه السندم ۱۸ ایراورا سکے علاوہ بعض کتب میں اس کے خلاف کلام کی تقی کیکن اب آخر میں میری رائے ہے ہے کہ اس صدیث کی سند جید ہے کا احمد سند صحیح ہے میں صحیح بخاری تعلیقاً مع الفتح الباری ۱۲ با ۲۵ سی میری رائے ہے ہے کہ اس صدیث کی سند جید ہے کا احمد سند احمد ، مندا بی یعلیٰ ، المقدی مع الفتح الباری ۱۲ با ۱۲ سند احمد ، مندا بی یعلیٰ ، المقدی فی المقدی فی المقدی میں اس کے بخاری میں میں میں میں اس کے بخاری میں اس کے بخاری میں اس کے بار ۱۳ سند میں بندا کے ۱۳ میں میں باب ۱۱ سند کی سند احمد ۱۲ میں میں باب ۱۳ سند کی سند کی سند احمد ۱۲ میں باب ۱۳ سند کی کی سند کی کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کی کی سند کی کی سند کی سند کی کی سند کی کی

اِلْيُسنَا (۱۳۲:۲) پوری آیت تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں قُسلُ یا اَهُلَ الْحِسَابِ تَعَالُو االلّٰی کَلِمَةِ (۲۳:۳) پوری آیت تلاوت فرماتے۔ ل

اوربھی اس کی جگہ پر (ایعنی دوسری رکعت میں قُلُ یا هُلَ الْکِتَابِ تَعَالُو اللّٰی کَلِمَةِ كَلَّمَةِ كَالُمُ الْکُفُرَ (۵۲:۲۳) پوری آیت پڑھتے تھے لیے

اور بھی آپ ﷺ بہلی رکعت میں قُلُ یا یُھا الْکُفِرُونَ اور دوسری رکعت میں قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد پڑھتے تھے۔ <sup>س</sup>ے رسول اللّٰہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بید دونوں بڑی عمدہ سور تیں ہیں۔ <sup>س</sup>ے

چنانچة پنے ایک دی (صحابی) سے سنا کدوہ پہلی رکعت میں پہلی سورت فُسلُ یہا کہ وہ پہلی رکعت میں پہلی سورت فُسلُ یا اَیُکھُورُونَ ) پڑھ رہا ہے تو آپ ﷺ نے فر مایا سے بندہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر دوسری سورت (فُلُ هُو اللّٰهُ اَحَد ) پڑھ رہا ہے تو آپ ﷺ نے فر مایا اس کو اینے رب کی معرفت حاصل ہے۔ ق

#### ظهر کی نماز میں قرأ ت

رسول اکرمﷺ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی سی دوسور تیں ملاتے تصالبتہ پہلی رکعت کی قراً ت ہے۔ <sup>ک</sup>

اور بھی اس قدر قراً ت طویل ہوجاتی کہ ادھر ظہری جماعت کی اقامت ہوئی تو ایک شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضائے حاجت کیلئے گیاوہاں سے فارغ ہوکر گھر پہنچا وضو بنایا پھر مسجد کارخ کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک رسول اللّه ﷺ پہلی رکعت میں ہی ہیں ( گویا کہ اتن لمبی قراً ت فرماتے تھے )۔ کے

صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پہلی رکعت کوا تنالمبااس لئے فرماتے تھے تا کہ

ت صحیح مسلم ۱۲۱/۲ کتاب المسافرین باب ۱۳۰، این خزیمه، حاکم بیس صحیح مسلم ۱۲۱/۲ کتاب المسافرین باب ۱۳۰، صحیح ابودا و دار ۱۳۳۸ کتاب الصلاق باب ۲۹۳ می صحیح این ماجدا ۱۸۹/ کتاب الا قامة باب ۱۰۰، این خزیمه الطحاوی صحیح این حبان ، این بشر ۱۱ مین حسن کها الطحاوی صحیح این حبان ، این بشر ۱۱ مین حسن کها سر ۲۵ کتاب الا ذان باب ۹۹ صحیح مسلم ۳۷/۳ کتاب الصلاق باب ۳۳

و صحیح مسلم ۳۸/۳ کتاب الصلاة باب۳۲، بخاری فی جزء القرأة

نمازی پہلی رکعت میں ہی شریک ہوسکیں۔ <sup>ل</sup>

آپ ﷺ ایک رکعت میں قریباً تمیں آیات الّم تسنویل السجدہ (۳۰:۲۲) کے بفتر قرائت فرماتے اس میں سورت فاتح بھی شامل ہے۔ ک

اور کھی آپ گلو السَّمَاءِ وَالطَّادِقِ اوروَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُو جِ اوروَالَّيْلِ إِذَا يَعُشٰى اوراس جيسى سورتين سورتين سورتين سورتين تلاوت فرمات - سَ ظهراور عصرى نمازون مين آپ کلى قرأت كاعلم آپ کلى دارهی میارک کے حرکت کرنے سے ہوتا تھا۔ ه

ظہر ،عصر کی نماز کی آخری دور کعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد قراً ت رسول اکرم ﷺ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں پہلی دونوں رکعتوں سے تقریباً کم (نصف) قراً ت فرماتے یعنی پندرہ آیات کے بقدر قراً ت فرماتے۔ <sup>ک</sup>

معلوم ہوا کہ آخری دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد قرا کت مسنون ہے چنانچے صحابہ کی ایک جماعت جن میں ابو بمرصدیق کے بھی ہیں اسی نظریہ کے قائل ہیں ،امام شافعی (رحسہ (لار) کا بھی یہی قول ہے، متاخرین علماء میں سے علامہ ابوالحسنات کھنوی بھی اس کے قائل ہیں ہمزید یڈوہ کہتے ہیں کہ ہمار بعض فقہائے حفیہ کا یہ کہنا کہ آخری دور کعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے بحدہ سہولازم ہوجاتا ہے، بعض فقہائے حفیہ کا یہ ہمزی کے اس خیال کار دابراہیم حلبی اور ابن امیر حاج وغیرہ نے بہترین انداز میں کیا ہے، پس معلوم ہوا، کہاں لوگوں کو بیرحدیث نہیں پہنچی اگر انہیں حدیث کاعلم ہوجاتا تو بھی بحدہ سہوکرنے کا تھم ندلگاتے۔ کے

اور مجھی آپ ﷺان آخری دور کعتوں میں صرف فاتحہ کی قراً ت فرماتے۔ ک

#### ہررکعت میں سورت فاتحہ کی قرأت واجب ہے

رسول اکرم ﷺ نے اس انسان کو تھم دیا جس نے جلدی جلدی نماز اداکر کی تھی کہ وہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بڑھنے کا تھم دیا تھا۔ کی میں فاتحہ کی بڑھنے کا تھم دیا تھا۔ کی آپ ﷺ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی نماز کی تمام رکعتوں میں ایسا کرو، اورا یک روایت میں ہے کہ ہر ہر رکعت میں فاتحہ کی قرأت کرے۔ کے

ان سِرِی نمازوں میں بھی آپ ﷺ وئی آیت اونچی سادیتے تھے۔ کے

صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کرانہوں نے آپ ﷺ سے سِرِی نمازوں میں سَبِّحِ السُمَ رَبِّکَ الْاَعُلٰی (١٩:٨٧) نیچی آواز سے السُمَ رَبِّکَ الْاَعُلٰی (١٩:٨٨) نیچی آواز سے بیٹے ہوئے تی ۔ سی

اوربھى آپ رۇالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (٢٢:٨٥)، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١٤:٨٢) اوران جيسى سورتيس تلاوت فرمائے۔ هِ

اور کبھی وَ الَّیْلِ اِذَا یَغُشٰی (۲۱:۹۲)اوراس جیسی سورتیں تلاوت فرماتے۔ <sup>کی</sup> عصر کی نماز کی قراً ت

رسول اکرم ﷺ عصر کی نماز کی پہلی دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی ملاتے تھے اور بہنبت دوسری رکعت کے پہلی رکعت کی قرأت کمبی ہوتی تھی۔ کے صحابہ کرام کی رائے میہ ہے کہ آپ کا مقصد میہ ہوتا تھا کہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شامل ہوجا کیں۔ ک

تقریباً ہررکعت میں آپﷺ پندرہ آیات تلاوت فرماتے گویاعصر کی پہلی دور کعتوں

کی قرأت ظہر کی نماز کی قرأت کی بہ نسبت نصف ہوتی تھی اور آخری دونوں رکعتیں پہلی دونوں رکعتوں سے قرأت کے لحاظ ہے آ دھی ہوتی تھیں ۔ <sup>ل</sup>

آپﷺ دونوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے،اور بھی آپ کوئی آیت اونجی آ واز میں لوگوں (صحابہ ) کوسناتے تھے اور ظہر کی نماز میں جن سورتوں کے پڑھنے کا ذکر پہلے گزر چکاہے عصر کی نماز میں بھی ان سورتوں کی آپ تلاوت فر ماتے تھے۔ <sup>ک</sup>

#### مغرب کی نماز میں قرأت

رسول اکرم ﷺ بھی مغرب کی نماز میں قِبصَادِ مُفَصَّلُ (سورۃ البینہ سے لے کر سورۃ الناس تک ) سورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ <sup>س</sup>

صحابہ کرام آپ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نمازادا کرتے اوران کے ساتھ سلام پھیرتے (بعنی نماز سے فارغ ہوتے ) نماز سے لوٹے والے کو تیراندازی کرتے ہوئے اتن روثنی ہوتی تھی کہا ہے تیرکے گرنے کی جگہ نظر آتی تھی۔ گ

آپ ﷺ نے سفر میں مغرب کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں سورت والتین تلاوت فر مائی۔ ہے اور بھی آپﷺ طِبوَ الِ مُسفَصَّل (سورۃ الحجرات سے لے کرسورۃ الانشقاق تک) ، او ساط مفصل اور بھی الَّذِیُنَ کَفَرُوُ اوَ صَدُّوا عَنُ سَبِیُلِ اللَّهِ تلاوت فرماتے۔ کے

اور بھی آپ و السطور (۴۹:۵۲) کے اور بھی و السمبر سلات (۵۰:۷۷) تلاوت فرماتے خیال ِرہے کہ و المرسلات آپ نے اپنی آخری نماز میں تلاوت فرمائی۔ <sup>ک</sup>

اور بھی آپ دولمبی سورتوں میں سے زیادہ کمبی سورت الاعر اف(۲۰۲۰) (بالا تفاق الاعراف یاالانعام علی الارنچ جیسا کہ فتح الباری میں ہے ) دور کعتوں میں تلاوت فرماتے۔ ف

# اور کبھی آپ ﷺ دونوں رکعتوں میں الانفال (۵:۸) تلاوت فرماتے۔ لیے مغرب کی سنتول کی قراً ت

مغرب کے بعد کی سنتوں میں آپﷺ قُسلُ یٹ یُٹھَساالُکلفِرُوُنَ (۲:۱۰۹)اور قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد (۲:۱۱۲) تلاوت فرماتے۔ <sup>ک</sup>

#### عشاء کی نماز کی قرأت

رسول اکرم ﷺعشاء کی پہلی دورکعتوں میں اَوُسَاطِ مُفَصَّل (سور ۃ البروج سے کے کرسورۃ البینہ تک) تلاوت فرماتے۔ <sup>سے</sup>

چنانچہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَ (۱۵:۹۱) اوراس جیسی سورتیں تلاوت فرماتے۔ علیہ اور بھی اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ تلاوت فرماتے اوراس میں بحدہ کرتے۔ فلیک دفعہ آپ کے نسفر میں پہلی رکعت میں وَالتِینِ تلاوت فرمائی۔ لا آپ کے ناس نماز میں لمبی قراَت سے منع فرمایا جب معاذ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور لمبی قراَت پڑھی تو ایک انصاری جماعت سے نکلا اوراس نے الگ نماز پڑھ کی معاذ کو بتایا گیا تواس نے کہا کہوہ منافق ہے اور جب انصاری کو پہۃ چلا کہ معاذ نے اس کومنافق کہا ہے تو وہ رسول اللّه کے کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس معاذ کے خلاف کو منافق کہا ہے تو وہ رسول اللّه کھی خدمت میں حاضر ہوا آپ کھی کے پاس معاذ کے خلاف شکایت لگائی اس پر آپ کھی نے فرمایا کہ اے معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو جب تم جماعت کراؤ تو ﴿وَالشَّمْسِ ﴿ وَسَبِّحِ السُمَ رَبِّکَ اللّهُ عَلَى ﴿ وَصَرُورت مند اور ﴿ وَالنَّهُ مُنْسَ ﴾ کی تلاوت کرواس لئے کہ تیری اقتداء میں بوڑ ھے کمز ورضرورت مند نماز اداکر تے ہیں۔

ا طرانی کیرسند صحیح ہے استداحم ۱۹۹/۱ ، المقدی سنن نسائی ۱۲۰۱ کتاب الافتتاح باب ۲۸ ، ابن نفر ، طرانی است طرانی کیرسند صحیح ہے استن نسائی ۱۱۹۱ کتاب الافتتاح ہے استن نسائی ۱۱۹۱ کتاب الافتتاح باب الافتتاح باب العمل ق ، نسائی العصیح بخاری ح۲۲ کے کتاب الافران صحیح مسلم ۲۲۸ حدیث مسلم کتاب العمل ق ، نسائی العصیح بخاری کتاب الدوان باب ۱۲ می کتاب العمل م ۲۲۸ کتاب الدوان باب القرأة فی العشاء ، من نسائی الم ۲۲۰ کتاب الافتتاح باب القرأة فی العشاء ، ارواء الخلیل ح ۲۵۵

#### رات کے نوافل کا بیان

رسول اکرم ﷺ بھی نوافل میں جہری اور بھی سری قرأت پڑھتے ۔ ا

اور بھی مخصر قرآت پڑھتے اور بھی لمبی قرآت پڑھتے اور بھی بہت ہی لمبی قرآت پڑھتے اور بھی بہت ہی لمبی قرآت پڑھتے چنانچہ عبدالله بن مسعود بیان کرتے ہیں! کہ میں ایک رات نبی ﷺی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا آپ ﷺ میں رہے یہاں تک کہ میں نے پچھ فلط خیال کیا کس نے بواجہ واب دیا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نماز تو ڈکر بیٹے جاؤں اور نبی ﷺ کی اقتداء چھوڑ دوں۔ یہ

ای طرح ایک رات آپ ﷺ یمار تھے باوجود اس کے آپ ﷺ نے سات طویل سورتیں تلاوت فرما کیں۔ <sup>مع</sup>

معلوم ہوا کہ نمازوں میں قرآن پاک کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں جبکہ آپ ﷺ نے سورہ آلعمران کی تلاوت سورۃ النساء کے بعد کی ہے حالانکہ آلعمران قرآن پاک میں النساء سے پہلے ہے ،سات کمی سورتیں بیر ہیں البقرۃ ، آلعمران ،النساء ،المائدہ ،الانعام ،الاعراف،التو ہیں۔

ی سنن نسائی ۱۹۷۱ کتاب قیام اللیل باب۲۱ سند صحیح ہے یا صحیح بخاری کتاب انتھجد ، صحیح مسلم ۱۸۶۲ کتاب صلاۃ المسافرین باب ۲۷ یا صحیح مسلم ۱۸۲۲ کتاب صلاۃ المسافرین باب ۲۷ ،سنن نسائی ۱۹۸۱ کتاب قیام اللیل باب۲ یا ابویعلیٰ ،حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی اور بھی آپ ﷺان سورتوں میں سے ایک رکعت میں ایک سورت تلاوت فرماتے یا مکمل قرآن پاک کتنی مدت میں ختم کرنا چاہئے؟

لیکن بیمعلوم نہیں ہور کا کہ بھی آپ نے ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کیا ہوئے بلکہ آپ لیک نے اس کو پہند نہیں فر مایا ! بلکہ آپ لیک نے عبداللہ نے ہی وسے فر مایا! ایک ماہ میں قرآن پاک ختم کرلیا کرواس نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت ہے، آپ لیک نے فر مایا! تو ہیں دن میں مکمل کرلیا کرواس نے کہا مجھ میں مزید طاقت ہے، آپ لیک نے فر مایا! اچھاسات دن میں مکمل کرلیا کرواس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ سے

پھرآپ ﷺ نے اس کو پانچ دنوں میں ختم کرنے کی آجازت فرمائی۔ ع پھرآپ ﷺ نے اس کوتین دنوں میں ختم کرنے کی اجازت فرمائی۔ ہے

اوراس کواس سے کم دنوں میں ختم کرنے سے منع فر مایا۔ <sup>ک</sup>

اوراس کا سبب بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے میں دن سے کم میں ختم کیاوہ قرآن پاک کے بیجھنے سے محروم رہا۔ کے

بعض الفاظ یوں ہیں قر آن پاک سے اس شخص کو پچھ بمجھ حاصل نہیں ہو عمق جو تین دن سے کم میں قر آن پاک ختم کرتا ہے۔ <sup>ہ</sup>

آپ ﷺ کا ارشادگرامی ہے کہ عام طور پر ہرعبادت کرنے والا انسان نشاط کی کیفیت میں خوش وخرم رہتا ہے اور ہروہ څخص جو برائیوں میں محور ہتا ہے با لآخر وہ سستی و کا ہلی میں مدہوش رہتا ہے گویا کہ ایک شخص سنت کی جانب رواں دواں ہے جب کہ دوسر اُمخص بدعت میں جکڑا ہوا ہے چنانچہ جس شخص کا قدم سنت کی جانب ہے وہ ہدایت کی جانب ہے اور جس شخص کا قدم سنت کے مخالف ہے تو وہ خائب و خاسر ہے ۔ <sup>ق</sup>

الوداؤد، نسائی سند صحیح ہے تاضیح مسلم ۱/۱۷ باب جامع صلاۃ اللیل، ابوداؤد تاضیح بخاری کتاب نضائل القرآن باب ۳۲ بست سندن الله ۱۲۲۷ باب صیام حمسة ایام من القرآن باب ۳۲ باب صیام حمسة ایام من الشرآن باب ۳۲ باب صیام باب ۵۸ بمنداحد و داری بنن سعید بن منصور سند سحیح الشهد و ترذی ۱۲۲/۱۲ باب ۱۲۳ باب ۱۲۳ ترذی نصیح کہا ہے منداحد ۱۲۲/۱۲ باب ۱۲۳ ترذی نصیح کہا داری سیح ترذی ۱۷۲/۱۲ باب ۱۲۳ ترذی نصیح کہا منداحد ۱۵۸/۱۲ بیج ابن حبان

امام طحاوی کا قول: اس حدیث ہے مراد معاملات کی ادائیگی میں تیزی مقصود ہے جن اعمال کے اداکر نے میں مسلمان ارادہ کرتے ہیں کہ ان کی ادائیگی میں وہ السلّه کا قرب حاصل کریں جب کہ رسول السلّه کوان معاملات میں تیزی مقصود نہتی بلکہ میانہ روی مقصود تھی اور اس کی ادائیگی ہے آسانی کے ساتھ نکانا تھا نیز آپ نے تھی دیا کہ اعمال صالحہ کے ساتھ خود کو وابستہ رکھا جائے کہ ان پڑھیگی قائم رہے اور ان کا لزوم باقی رہے یہاں تک کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللّه کی ذات سے ان کی ملاقات ہو چنا نچہ اس کی وضاحت میں نبی علی ہے۔ ہے مروی ہے آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل اللّه کے ہاں وہ عمل ہے جس میں دوام ہواگر چہ کم ہو۔

میں کہتا ہوں: بیصدیث جس کے شروع میں بیقول ہے کہ'' بیصدیث مروی ہے'' حالانکہ وہ صدیث سیح ، متفق علیہ ہےاور عائشہ صدیقہ (رضی لاللۂ عنها) س کی راوی ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ میں دن سے کم میں قر آن مجید ختم نہیں فر ماتے تھے۔ <sup>ل</sup> نیز آپ ﷺ فرماتے ہیں جوشخص ایک رات میں دوسوآیات نوافل میں تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گز ارمخلص لوگوں کے زمرہ میں شار ہوتا ہے۔ <sup>ک</sup>

آپﷺ کامعمول تھا کہآپﷺ ہررات سورہ بنبی اسو ائیل (کا:۱۱۱)اور الزمو (۷۵:۳۹) تلاوت فرماتے تھے۔ <sup>س</sup>

نیز آپﷺ کاارشاد ہے جو شخص ایک رات میں نوافل میں سوآیات تلاوت کرتا ہے وہ غفلت شعارلوگوں کی فہرست میں شارنہیں ہوتا ہے۔ سی

اور بھی آپ ﷺ ہررکعت میں بچاں آیات یااس سے زیادہ تلاوت فرماتے۔ فلا اور بھی یا یُھاالُمُزَّمِلُ (۲۰:۷۳) کے بفتر تلاوت فرماتے۔ ک

کیکن آپﷺ تمام رات نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے ہاں بھی بھی ایسا ہوجا تا تھا۔ <sup>کے</sup>

میں کہتا ہوں:معلوم ہوا ہمیشہ یا اکثر طور پرتمام رات بیدار رہنا سنت نبوی کے خلاف ہے اگرتمام رات بیدار رہنا فضیلت کا کام ہوتا تو آپ ضرور بیدار رہتے اس لئے کہ بہترین راستہ محمد ﷺ کاراستہ ہے۔

🛚 ابن سعد، ۲۱ تـ۳۷، ابوالشیخ فی اخلاق النبی ﷺ ص ۲۸۱ ت دارمی حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی 🍙 منداحمد، ابن نفرسند صحیح ہے 🖺 دارمی، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی 🐧 صحیح بخاری، ابوداؤد

□ منداحد صحیح ابوداؤدا/۲۲۲ کتاب قرأة القرآن سندصیح ہے ہے صحیح مسلم ۱/۰ کا کتاب صلاۃ المسافرین
 باب جامع صلاۃ الليل ومن نام عنه او مرض، ابوداؤد

کیاامام ابوصنیفہ ( رحمہ (لا ان بے ۲۰ سال عشاء کے وضو کے ساتھ ہی کی نماز پڑھی ہے؟

امام ابوصنیفہ ( رحمہ (لا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ ہی کی نماز ادافر مائی ہے اس کا پچھاصل نہیں علامہ فیروز آ بادی نے المبر د عملی المعتبر ص وضو کے ساتھ ہی کہ نماز ادافر مائی ہے اس کا پچھاصل نہیں علامہ فیروز آ بادی نے المبر د عملی المعتبر ص ان ہم ساتھ ہی درست نہیں اور نہ ہی اس واقعہ ہے ان کے مقام میں پچھ اضا فیہ ہوتا ہے کیا بید حقیقت نہیں کہ امام صاحب کی طرف منسوب کرنا کسی طرح ہی درست نہیں اور نہ ہی اس واقعہ ہے ان کے مقام میں پچھ اضافہ ہوتا ہے کیا بید حقیقت نہیں کہ امام صاحب جسیا آ دمی افضل عمل بجالا کے اس کے ہرنماز کیلئے نیاوضو کرنا بہر حال اس سے افضل ہے کہ پہلے وضو کے ساتھ ہی دوسری نماز اداکی جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بہر حال اس سے افضل ہے کہ پہلے وضو کے ساتھ ہی دوسری نماز اداکی جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ناممکن ہے کہ ایس سال رات بھر بیدارر ہے لیکن بید ناممکن ہے کہ ایس بیان ان المباعر صم جائل ہے گا کہ امام صاحب مسلسل چالیس سال رات بھر بیدارر ہے لیکن بید ناممکن ہے کہ بیدواقعہ بعض متحصب جائل ہی مساتھ کی اوگوں کا وضع کردہ ہے اس قسم کے خرافات ذکر کرنے سے بیں وہ بیہ کہ میدواقعہ بعض متحصب جائل ہی مشکوک وشبھات جنم لیتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ عبدالله بن خباب بن ارت کے جورسول الله کھی کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے ایک رات آپ کھی کے ساتھ رہاں کا بیان ہے کہ آپ کے تمان رات بیدارر ہے اور نوافل اواکرتے رہے بہاں تک کہ شیخ صاوق ہوگئی جب آپ کھینے نماز سے سلام بھیراتو خباب نے عرض کیا یارسول السلّه میرے ماں باپ آپ کھی پر قربان ہوں آج رات جس طرح آپ کھی نے نوافل پڑھے ہیں اس سے پہلے میں نے بھی آپ کھی کواس طرح نماز اداکر تے نہیں و یکھا آپ کھی نے فرمایا تمہارا کہنا بالکل درست ہے اور جان لوکہ نماز ایک عبدات ہے جس میں اشتیاق کو السلّه ہے کے ساتھ بڑھایا جائے اور اس کے عذاب سے پناہ ما گئی عبادت ہے جس میں اشتیاق کو السلّه ہے کے ساتھ بڑھایا جائے اور اس کے عذاب سے پناہ ما گئی حاصل ہوئی ایک بات کو سلیم نہ کیا گیا ایک سوال یہ کیا کہ السلّه ہوئی ایک بات کو سلیم نہ کیا گیا ایک سوال یہ کیا کہ السلّه تعالی ہمیں اس طرح تباہ و ہر بادنہ کرے جس طرح اس نے پہلی امتوں کو تباہ و بر باد کیا ہے اس کو السلّه ہو یہ تھی قبول کر لیا گیا پھر میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا ہم پر ہمارے دشمن کو غلبہ حاصل نہ ہو یہ تھی قبول کر لیا گیا پھر میں نے سوال کیا کہ امت جمد یہ میں اختلاف رونمانہ ہولیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ ا

ا سنن نسانی ۱۹۵۱ کتاب قیسام السلیسل و تسطوع النهاد باب ۱۱، منداحد ۱۰۹/۵-۱۰۱، السطسرانی است کار ۱۰۹/۵-۱۰۸، السطسرانی استاد کردی نے میچ کہا

ایک صحابی نے آپ بھے سے استفسار کیایار سول اللہ کھی میراایک پڑوی ہے جورات. بھرقیام کرتا ہے لیکن بار بار صرف فُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد (۱۱۲٪) کوئی دہرا تار ہتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرنی آیت تلاوت نہیں کرتا آپ بھے نے فرمایا مجھے اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ سورت ثلث ۱/۳ قرآن کے برابر ہے۔ ک

#### نمازوتر

رسول اکرمﷺ وترنماز کی پہلی رکعت میں سَبِّنے اسْسَمَ رَبِّکَ اُلاَعُـلٰی (۱۹:۸۷) اور دوسری میں قُـلُ یِنایُّهَاالُکَافِرُونَ (۲:۱۰۹)اور تیسری میں قُـلُ هُـوَ اللَّهُ اَحَد (۲:۱۱۲) تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ <sup>س</sup>

اور بھی تیسری رکعت میں قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَد كِساتِه قُلُ اَعُودُهُ بِسَرَبِ الْفَلَق (۵:۱۱۳) اورقُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ (۲:۱۱۳) كااضا فه فرماتے۔ م

اسنن نسائی ۱۲۲۱ کتاب الافتتاح باب تو دد الآیة ، ابن خزیمه ۱/۵۰۱ ، منداحد ۱۲۳۹، ابن نفر ، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی منداحد ۱۵/۳ می بخاری کتاب فضائل القرآن باب الاسنن نسائی ۱۲۰۳ باب نوع الآخر من المقرأة فی الموتر ، حاکم نے صحیح کہا ہے صحیح کر ندی ۱۲۳۲ ابواب الوتر باب ۱۳۳۵ بوالع باب الاسم ۲۵ ت ۱۱، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ۱۳۳۵ بابوالع باس الاصم ۲۵ ت ۱۱، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی

اور ایک دفعہ آپ ﷺ نے ایک رکعت نماز وتر پڑھی اس میں سوآیات سورۃ النساء (۲:۴۷)سے تلاوت فرمائیں۔ <sup>ل</sup>

اورو*تر کے بعد دورکعتوں میں* اِذَا زُکُنزِ لَت (۸:۹۹)اور قُسلُ یٹایَّھَاالُکلْفِرُوُنَ (۲:۱۰۹) تلاوت فرماتے تھے۔ <sup>ک</sup>

خیال رہے کہ وہڑ کے بعد دونفل ادا کر نامسلم وغیرہ میں مذکور ہے لیکن ایک دوسری روایت کہ
(تم رات کے نوافل کے آخر میں وہڑ پڑھو ) کے مخالف ہے ان دونوں کے درمیان علماء نے مطابقت پیدا

کرنے کیلئے مختلف تو جیھات ذکر کی ہیں میر نے زدیک کوئی بھی تو جیہ اہمیت کی حامل نہیں ہے لبنداا حتیاط
اس میں ہے کہ وہڑ وں کے بعد دونفل نہ پڑھے جائیں، بعد از اس مجھے ایک صحیح حدیث ہے آگاہی ہوئی
جس میں وہڑ کے بعد دور کعت نفل ادا کرنے کا تھم تھا بھراس تھم کے ساتھ ساتھ آپ کھٹے کا گمل بھی مؤید ہوا
لہنداوہ نماز کے بعد دونفل نماز ادا کرنا تمام لوگوں کیلئے جائز ہے البتہ آپ کا ارشاد کہ اپنی آخری نماز وہر
نماز سے بعد دونفل نماز ادا کرنا تمام لوگوں کیلئے جائز ہے البتہ آپ کا ارشاد کہ اپنی آخری نماز وہر
نماز سے بعد دونفل نماز ادا کرنا تمام لوگوں کیلئے جائز ہے البتہ آپ کا ارشاد کہ اپنی آخری نماز وہر
نماز سے بعد دونفل نماز ادا کرنا تمام لوگوں کیلئے جائز ہے البتہ آپ کا ارشاد کہ اپنی تو فیقه
نماز سمجھواس کو استحباب پرمحمول کیا جائے گا پس تضاد خسم ہوگیا۔ س

رسول اکرم ﷺ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعۃ (۱۱:۲۲) اور دوسری میں إِذَا جَاءَ کَ الْــمُـنَـافِقُونَ (۱۱:۲۳) اور بھی اس کی جگہ هَـلُ اَتَــاکَ حَــدِیْتُ الْغَـاشِیَة (۲۲:۸۸) تلاوت فرماتے۔ ع

اور بھی پہلی رکعت میں سِبِّے اسُم رَبِّکَ الْاَعْلیٰ (١٩:٨٥) اور دوسری میں هَلُ اَتَاکَ حَدِیْثُ الْعَاشِيَة (٢٦:٨٨) تلاوت فرماتے۔ ف

#### نمازعيد

کھی آپ کی نمازعدی پہلی رکعت میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَغْلَی (۱۹:۸۷) اور دوسری میں هَلُ اَتَاکَ حَدِیْتُ الْغَاشِیة (۲۲:۸۸) اور دوسری میں هَلُ اَتَاکَ حَدِیْتُ الْغَاشِیة (۲۲:۸۸) اور دوسری میں هَلُ اَتَاکَ حَدِیْتُ الْغَاشِیة (۲۲:۸۸) اور دونوں ۱۹۳۸ سند حج عیا احد، القرأة فی الوتر ،منداحد ۱۹/۳ سند حج عیا احد، ابن فر، طحاوی ۱۹۹۳ سند حج عیا الاحادیث المصحیحه جا ۱۹۹۳ صحح مسلم ۱۵/۳ باب ما یقرأ فی الجمعة ،ارواء الخلیل ح ۳۲۵ می اوداؤد ۱/۲۰۹ باب ما یقرأ فی الجمعة ،ارواء الخلیل ح ۳۲۵ می حج ابوداؤد ۱/۲۰۹ باب ما یقرأ فی الجمعة

# مين قَ وَالْقُورُ آنِ الْمَجِيد (٥٣:٥٠) اور إقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (٥٥:٥٣) الاوت فرمات ـ للهِ مَا رَجِنازه منازع

نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد فاتحۃ الکتاب اس کے بعد کوئی ایک سورت پڑھی جائے۔ سے سورت پڑھی جائے۔ سے امام شافعی ،احمد،اسحاق بن راھویہ ( رصه لالڈ )کا قول ہے کہ صرف سورت فاتحہ پڑھی جائے متاخرین احناف کا بھی بہی مسلک ہے البتہ شوافع کے نزدیک سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو بھی ملایا جائے اور بہی درست ہے۔

# قراً ت آہتہ آہتہ اوراجھی آ واز سے کرنے کا بیان

رسول اکرم ﷺ اللہ کے حکم کے مطابق آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آن پاک کی تلاوت فر ماتے تھے ،جلدی جلدی اور تیز پڑھنے سے کنارہ کشی فر ماتے بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ کرکے (وضاحت کے ساتھ ) پڑھتے۔ س

سورت کواس آ ہنگی ہے تلاوت کرتے کہ بول معلوم ہوتا کہایک چھوٹی سورت کمبی سورت ہے بھی زیادہ کمبی ہوگئی ہے۔ <sup>ھے</sup>

چنانچہ آپ ﷺ کاارشاد ہے کہ قر آن کے حافظ کو کہا جائے گا کہ تم قر آن پاک پڑھتے جاؤاور سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤاور جس طرح تم دنیا میں آ ہتہ آ ہتہ پڑھا کرتے تھائی طرح پڑھتے جاؤ، آپ کی منزل وہاں ہے جہاں آپ کا قر آن ختم (آخری آیت) ہوگا۔ ک رسول اکرم ﷺ حروف مد کو لمباکر کے پڑھتے تھے مثلاً بیسم اللّہ کولمباکر کے

ا صحیح مسلم ۲۱/۳ کتاب صلاق العیدین باب ما یقر أبه فی صلاق العیدین ، صحیح ابودا و دا ۲۱/۳ باب ما یقر أ فی الاضحی و الفطر ا صحیح بخاری کتاب البخائز باب ۲۵ ، صحیح ابودا و د ۱۲/۲۲ ابواب البخائز باب ۵۹ ، سنن نسائی ۱۲۲۸ کتاب البخائز باب المدعاء فی المجنازة ، ابن لجارود، اوریه زیادتی شاذ قرار نبیس دی جاسمتی جیسا که شخ تو یجری نے کہا ہے مقدمة الکتاب ص۲-۸ میس و یکھتا سنن نسائی ۱۲۲۸ کتاب البخائز باب المدعاء فی المسافرین بائر هد ۱/۲۲۸ کتاب البخائز باب المدعاء فی المسافرین باب جواز النافلة قائماً و قاعداً ، ما لک احمد ۱/۲۵۲۲ کتاب الودا و د، مند المسافرین باب جواز النافلة قائماً و قاعداً ، ما لک صحیح ابودا و در مند المسافرین باب جواز النافلة قائماً و قاعداً ، ما لک

مزیدحسن پیداہوتا ہے۔ <sup>س</sup>ے

پڑھتے اور اَلوَّ حُملٰ کولمباکر کے پڑھتے اور اَلوَّ حِیْم کولمباکر کے پڑھتے تھے۔ لیے افاظ کو کھی لمباکر کے پڑھتے تھے۔ لیے

ترام آ یوں کے آخر پروقف فرماتے اس کاذکر پہلے (سورت فاتحہ کی قرائت میں) ہو چکا ہے۔
اور نبی جی بھی قرائت میں اپنی آ وازکو حلق میں دہراتے تھے، جبیا کہ آپ کے فتح کمہ کے دن کیا جب آپ اپنی اونٹنی پرسوار تھے کہ سورۃ الفتح کی قرائت کی کدارا نداز میں فرمائی۔ سے مکہ کے دن کیا جب آ ب اپنی اونٹنی پرسوار تھے کہ سورۃ الفتح کی قرائت کی کہنے کہ اتحہ بیان کیا ہے۔
ابن معفل کے نے آ واز کے دہرانے کی کیفیت کو (آ آ آ آ ) کے کہنے کہ اتحہ بیان کیا ہے۔
ماکن ہوگا گھراس کے بعد دوسرا مفتوح ہمزہ ہوگا ملاعلی قاری نے ابن مجر کے علاوہ سے بھی ای طرح کی بات نقل کی ہے اس کے بعد دوسرا مفتوح ہمزہ ہوگا ملاعلی قاری نے ابن مجر کے علاوہ سے بھی ای طرح کی بات نقل کی ہے اس کے بعد دوسرا مفتوح ہمزہ ہوگا ملاعلی قاری نے ابن مجر کے علاوہ سے بھی ای طرح کی بات نقل کی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے شک یہ تین الف ممدودہ ہیں۔
اور رسول اکرم کے قرآن کو ان کو ان کے ساتھ پڑھواس کئے کہ خوبصورت آ واز سے قرآن میں فرماتے ہیں قرآن کو خوبصورت آ واز سے بڑھواس کئے کہ خوبصورت آ واز سے قرآن میں

خیال رہے کہ مذکورہ حدیث میں بعض راویوں نے تبدیلی کی ہے چنا نچہ انہوں نے اس روایت کوان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم قر آن پاک کیساتھ اپی آ وازوں کوخوش نما بناؤلیکن یہ مقلوب روایت دِوَ اینَهٔ اور دِدَ اینَهٔ غلط ہے اور جن لوگوں نے اس کوچیح قرار دیا ہے وہ راہ صواب سے دور ہیں جبکہ وہ اس مسئلہ میں سیح اور واضح حدیث کی مخالفت کررہے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث مقلوب حدیث کی صحیح مثال ہے تفصیل احادیث الضعیفہ ح ۵۳۲۸ میں ملاحظہ فرمائیں بیر حدیث مقلوب حدیث کی خوبہ ایت خوبصورت آ واز میں پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ جبتم اس شخص کی قرآت کو سنوتو تم اسکے بارے میں خیال کرو کہ شخص اللّٰہ تعالیٰ سے خوفز دہ ہے۔

یا صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب۲۰ صحیح ابوداؤدا/۵ ۱۲ ابواب الوتر باب۲۰ یا بخاری فی افعال العباد سندصحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب۳۳ صحیح مسلم ۱۹۳۱ کتاب صلاة المسافرین باب۳۳ مستحصح بخاری تعلیقاً کتاب التوحید باب۵ مصحیح ابوداؤدا/۵ ۲۵ کتاب تفریع ابواب الوتر باب۵۵، داری، حاکم، تمام الرازی دوسندین صحیح بین ها حدیث صحیح بهاین المبارک فی الزهد ۱۲۱۲ ۱۱۱۱ الکواکب ۵۵۵، داری این نصر الطبر انی، ابونعیم فی اخبار اصبهان، الضیاء فی المختاره

رسول الله بھی اقواز (ترنم) کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم دیتے ، نیز آپ بھی فرماتے ہیں السلّه کی کتاب کاعلم حاصل کرواوراس کوذ ہن میں محفوظ کرواورخوبصورت آواز سے بڑھو مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اونٹ کے گھٹنوں کی ری اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھا گنا جتنی تیزی سے قرآن پاک حافظ سے نکل جاتا ہے۔ لیے نیز آپ بھی فرماتے ہیں جو محض خوبصورت آواز اور ترنم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتاوہ ہم نے نہیں ہے۔ ی

تنبیه واعتراض: ابن الاثیرنے جامع الاصول (۴۵۷/۲) میں اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ . بیرحدیث ابو ہریرہﷺ ہےمروی بخاری میں ہے جنانچہاس پر حاشیہ میں استاذ عبدالقادرارنا ؤط اورا سکے معاونین نے اعتراض اٹھایا ہے کہ علامہ البانی نے صفہ صلاۃ النبی ﷺ میں اس حدیث کو ابوداؤد کیجانب منسوب کیا ہے حالانکہ بیصدیث میچے بخاری میں مذکور ہے جبکہ اہل علم کا طریق بیہے، کہ جب کوئی حدیث میچے ہویاان دونوں میں ہے کسی ایک کتاب میں مذکور ہوتو وہاں کسی دوسری کتا ب کا حوالہ دینا درست نہیں۔ جواب: آپ کااعتراض درست ہے کیکن آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ جب میں نے اس کتاب کوتر تیب دیا تھاتو مجھےاس بات کاعلم تھا کہ بیرحدیث ابو ہر پرہ ﷺ ہے بخاری میں موجود ہے میں نے اراد ۃ اس حدیث کو بخاری کی طرف منسوب نہیں کیا نہ عدم علم کی بناء پراپیا ہوا ہےاور نہ ہی مجھ ہےسہ ہوا ہےاگر مجھےعلم نہ ہوتایا مجھے سے ہوا ایسا ہوتا تو اتنالمباعرصہ گزرنے پر بھی جبکہ کتاب کے پانچ ایڈیشن شائع ہو کیے ہیں مجھے ضرور پیۃ چل جا تالیکن السحیصید للّبه نه نو مجھ ہے بھول ہوئی ہےاور نہ میں اس سے ناواقف تھا مجھے علی وجہ البھیرت اس بات کاعلم تھا کہ اس حدیث کے راوی ابوعاصم الفیحاک بن مخلد السنبیسل اگر چہ ثقہ ہیں لیکن ان سے خطا ہوگئی ہے جب انہوں نے اس حدیث کوابو ہریرہ ﷺ ہے روایت کیااس لئے کہاس روایت کوابو عاصم نے ابن جرت کے اس نے ابن شہاب ہےاس نے ابوسلمہےاس نے ابو ہر رہ ہے مرفو عاروایت کیا جنانحہ ثقہ راویوں نے اس حدیث کوابن جرتج ہے اس سند کے ساتھ ابو ہر یرہ ہے مرفوعاً ماأذن الله لشہیء کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان الفاظ کیساتھ آ گے بیرحدیث ذکر ہور ہی ہے اور ابن جریج کے اس لفظ پر کثیر فقیدراویوں نےمتابعت کی ہےان تمام نے ابن جرتج کی طرح اس حدیث کوز ہری ہےروایت کیا ہے۔ ادر بحیی بن ابی کثیر ، محمد بن عمر و ، محمد بن ابرا ہیم انتیمی ، عمر و بن دینار سمیت تمام تقدراویوں نے اس

ی دارمی،منداحه ۱۳۷/۴۳ سند صحیح بے یا صحیح ابوداؤ دا/۲ ۲۷ تفریع ابواب الوتر باب ۳۵۵،حا کم نے صحیح کہا ذہبی نے موافقت کی حدیث کوابوسلم عن ابی ہریرہ کی سند کے ساتھ روایت کرنے پر امام زہری کی متابعت کی ہے، پس ان تمام ثقہ رواۃ اور محدثین کا ایک سند پر متفق ہونا بہت بڑی دلیل ہے کہ ابوعاصم ہے ان الفاظ کے نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے اور پھروہ ان الفاظ کے بیان کرنے میں متفرد ہے، اس قتم کی حدیث محدثین کے ہاں شاذ کہلاتی ہے اس لئے حافظ ابو بکر نیشا پوری نے وثوق کیساتھ کہا ہے کہ ان الفاظ کے بیان کرنے میں ابوعاصم کو وہم ہوگیا ہے جبکہ ابن جربج ہے دوسرے الفاظ کیساتھ روایت کرنے والے کثیر راوی ہیں۔

میں کہتا ہوں: دوسر بے الفاظ کیساتھ روایت کرنے میں زہری کی متابعت کرنیوا لے بھی کثیر تعداد میں ہیں اس لئے خطیب بغدادی نے ابوعاصم کے وہم پر ابو بکر نیشا پوری ہے اتفاق کیا ہے اور ابن الاثیر نے جامع الاصول میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری ۲۹/۱۳ میں اس لفظ کے وہم ہونے کی طرف لطیف اشارہ کیا ہے اس کا علم بعض اوقات بعض اہل علم کوئیس ہوتا اگر اسے علم ہوتا تو وہ اتنی بڑی جراً ت نہ کرتا کہ صحیح بخاری کے راویوں میں ہے کسی راوی کو خطاکی جانب منسوب کرنے کی جراً ہے کرتا ہے۔

اس حدیث پر میں اپنی تحقیق تقریباً ہیں سال پیشتر پیش کر چکا ہوں اب میں نے اس ایڈیشن میں ضروری سمجھا کہ اس کا ذکر کرد یا جائے تا کہ انصاف کے طالبوں کو علم ہوجائے کہ میری تحقیق ادھوری ہے یا مجھ پر اعتراض کر نیوالوں کی تحقیق ناقص ہے وہ لوگ جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ بیاعتراض غلط ہے کیا معترض بیچا ہتا ہے کہ میں اسکی خطا پر متنبہ نہ کرتا اور اسکے ساتھ میں بھی خطا کار بن جاتا اس قدر طویل حاشیہ تحریر کرنا میری عادت کے خلاف ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اتنا طویل حاشیہ تحریر نہیں کروں گا لیکن معترض اللہ المستعان

بعدازاں میں نے معلوم کیا کہ شخ شعیب ارناؤط جو برادر مکرم شخ عبدالقادر کیساتھ ذکر کردہ تقید پرتعاون کررہے ہیں جس کار دبہترین تحقیق کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے شایدا لی تحقیق کسی دوسری جگہ دیکھنے میں نہ آئے اس تجابل عارفا نہ کے ہوتے ہوئے اور میری تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شسر ح السب مالیف شخ بغوی میں اس حدیث کو ابو ہریرہ سے مروی معلول حدیث کے پیش نظر صحح قرار دیا اور اس کی صحت پر متقد میں تھا نظر کی شہادت پیش کی ہے۔

سب بچھاس نے اس لئے کیا تا کہ اس کے بارے میں بینہ کہا جائے کہ اس نے البانی سے استفادہ کیا ہے اور ممکن ہے کہ مکتب اسلامی کے مدیر جواس کتاب سے متأثر ہیں انہیں بھی اس کے تجابل عارفانہ کاعلم نہ ہو سکا ہو وگر نہ اگر اسے علم ہے تو پھر مزیداس پر کتمان علم کا گناہ واقع ہوگا اس لئے کہ وہ کتاب کی تحقیق میں اس کا تکر ہے اور جیسا کہ کتاب کے پہلے ایڈیشن میں سے بات مذکور ہے وگر نہ اس کی تحقیق تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت سے دور ہے اس کے تصفیق میں اللّٰہ میں بید بات مذکور ہے وگر نہ اس کی تحقیق تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت سے دور ہے اس کی تحقیق میں اللّٰہ

کی شم میں نہیں جانتا ہوں کہ دونوں گنا ہوں میں ہے کون سا گناہ بڑا ہے۔

نیز آ پﷺ فرماتے ہیں**اللّٰہ** تعالیٰ کسی آ واز پراس قدر کان نہیں لگا تا جس قدروہ اچھی آ واز اور مترنم انداز نبی کے ساتھ اونچی آ واز میں قر آ ن یا ک پڑھنے پرلگا تا ہے۔

ا مام منذری کا قول: الله تعالی کسی انسان کے کلام کواس طرح نہیں سنتا جس طرح کداچھی اور مترنم آواز کے ساتھ قرآن پاک کی قرأت کرنے والے کی آواز کوسنتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک گانے کے انداز میں پڑھا جائے البتہ سفیان بن عیدنہ جمہور علاء کے خلاف اس نظریہ کے حامل ہیں کہ قرآن مجید کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے ، جب کہ یہ بات معنیٰ کے لحاظ سے غلط ہے۔

ارشادنبوی ہے:رسول السلّب ﷺ نے ابومویٰ اشعریﷺ سے فر مایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے گزشتہ رات میں تیرا قر آن بن رہاتھا تیری آ واز بہت خوبصورت تھی جس طرح داؤد الطّیطلاکی آ واز خوبصورت تھی اس پر ابومویٰ ﷺ نے کہا کہ اگر مجھے آپ ﷺ کے وہاں تشریف رکھنے کاعلم ہوجا تا تو میں اس ہے بھی زیادہ خوبصورت آ واز کے ساتھ قراً ت کرتا۔ لٰ

علاء بیان کرتے ہیں کہ ذکر کر دہ حدیث میں مَوْ امِیٹو جمع ہے اس کا واحد مِوْ مَاد ہے اس سے مرادخوبصورت آ واز ہے اس کا مادہ زمسر ہے جس کا معنیٰ گانا ہے اور آل داؤد ہے مقصود داؤد الطّعیٰ ہیں اس کے وجود پر بھی ہوتا ہے اور داؤد الطّعیٰ خوبصورت آ واز والے تھے۔ کے کہ آل فلان کے لفظ کا اطلاق اس کے وجود پر بھی ہوتا ہے اور داؤد الطّعیٰ خوبصورت آ واز والے تھے۔ کے

### امام كولقمهد ينا

جب امام پر قرائت مشتبہ ہوجائے تو مقتدی کے لئے لقمہ دینا جائز ہے چنانچہ ایک بار رسول الله ﷺ نے ایک نماز کی جماعت کرائی آپﷺ نے اس میں جہری قرائت فرمائی آپﷺ نے ابی پر التباس (خلط ملط) ہوگیا آپﷺ نے ابی بن کعب سے فرمایا تو ہمارے ساتھ نماز میں شریک تھا اس نے اثبات میں جواب دیا آپﷺ نے فرمایا پھر تو نے مجھ کولقمہ کیوں نہ دیا۔ س

المسافريان فى الا مالى ١/٣٣/١ ميح بخارى ح ١٥٨٥ كتاب التوحيد باب ٥٦ ميح مسلم ١٩٢/١ كتاب صلاة المسافريين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، ابن فر، حاكم قا نووى شرح مسلم ا/٢٢٨ باب استحباب تحسين المصوت بالقرآن قاصح الودا ودا/ا كاتفريع ابواب السجود باب الفتح على الامام ، ابن حبان ، طبر انى ، ابن عساكر ٢/٢٩٦/٢ ، الفياء فى المخاره سند صحح ب

## وسوسة تم كرنے كيليج اعو ذبالله پڑھنااورتھو كنا

عثمان بن الجالعاص في نے رسول الله في سے دریافت کیا! یارسول الله في اشیطان میر ہے اور میری نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہوجاتا ہے وہ قرآت میں التباس پیدا کرتا ہے آپ نے فر مایاس شیطان کا نام خِنْزَ ب ہے جب مجھے اس کا خیال آئے تواعو ذباللّه کے کلمات پڑھواور بائیں جانب تین بارتھوکو، عثمان بن الجی العاص کی کا بیان ہے: کہ ایسا کرنے سے مجھ پر شیطان کا التباس میں ڈالناختم ہوگیا۔ لا التعمل ہوا کہ وسوسہ کے وقت اللّه تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب امام نو وی کا قول: اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ وسوسہ کے وقت اللّه تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کرنا اور تین دفعہ تھوڑے سے ایعاب کے ساتھ تھوکن نام ستحب ہے۔

#### ركوع كابيإن

رسول اکرم ﷺ جب قیام کی حالت میں قراً ت سے فارغ ہوتے تو بچھ دیر خاموش رہتے ، <sup>ہے</sup> علامہ ابن القیم فرماتے ہیں آپﷺ صرف اتن دیر خاموش رہتے کہ آپ کا سانس صحیح ہوجائے۔ پھر رفع الیدین کرتے جس کا ذکر تکبیر تحریمہ میں ہوچکا ہے، <sup>ہے</sup> اور اَلْلُہ اکبر کہتے ، <sup>ہے</sup> پھر رکوع میں چلے جاتے۔ <sup>ہے</sup>

خیال رہے کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع ہے اٹھتے وقت آپ کے اس ہے درفع الیدین کرنا تواتر کے ساتھ ٹابت ہے بتینوں ائمہ جمہور محدثین اورفقہاء کا بہی مسلک ہے، چنا نچہ ابن عساکر (۲۱۷۸۱۵) کی روایت کے مطابق امام مالک زندگی بھر رفع الیدین کرتے رہے بعض احناف ائمہ بھی اسکے قائل ہیں چنا نچہ امام ابو یوسف کے شاگر دعصام بن یوسف رفع الیدین کیا کرتے تھاس کاذکر پہلے ہو چکا ہے، امام احمد کے صاحبز اوے عبدال لله بن احمد اپنے مسائل (ص ۲۰) ہیں اپنے والدے وہ عقبہ بن عامرے روایت کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنے ہم راشارے کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔
میں کہتا ہوں: کہ اس کی شاہد صدیث قدی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خص نیک کام کرنے کا ارادہ کرے پیرا سے کرگرز رہے تو اسکے نامہ عمال میں دس نیکیوں سے لیکرسات سونیکیوں تک تو اب ماتا ہے۔ کے

۔ صحیح مسلم ۲۱/۷ کتاب السلام باب التعوذ من الشیطان الوسوسة فی المصلاة، منداح ۲۱۲/۳۰۰ و الم ۲۱۲/۳۰۰ الو سوسة فی المصلح الم ۲۱۰ می البودا وُد، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی میں مسلم ۲۰/۳۰ کتاب التوحید باب ۳۵، صحیح مسلم کتاب مسلم ۲/۲۰ کتاب التوحید باب ۳۵، صحیح مسلم کتاب الایمان باب اذا هم العبد بعد مسلم کتاب الایمان باب اذا هم العبد بعد بعد الترغیب ۲۲۰

رسول اکرم ﷺ نے اس انسان سے کہا (جس نے جلدی جلدی نماز اداکر لی تھی) کہ کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں کہلا سکتی جب تک کدوہ السلّب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اچھی طرح وضونہ کرے پھر السلّب کا کبر کہہ کررکوع میں چلا جائے اور دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پرد کھے کیفیت ہے ہوکہ تمام اعضاء میں جھکا واور اطمینان موجود ہو۔ ل

نی ﷺ رکوع کی حالت میں اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پرر کھتے۔ <sup>ک</sup> اور اپنے صحابہ کو اس طرح کرنے کا حکم دیتے۔ <sup>س</sup>ے

نیز آپ ﷺ نے اس انسان کو تھم دیا جس نے جلدی جلدی نماز ادا کرلی تھی کہ تو رکوع کی حالت میں اپنی ہتھیا یوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ، آپ کی ہتھیلیاں آپ ﷺ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ ﷺ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ سی

رکوع کی حالت میں آپ ﷺ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ ھے
اس طرح آپ ﷺ نے نماز جلدی ادا کرنے والے کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ تو رکوع
کی حالت میں اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھ اور اس طرح
تمہاری کیفیت ہو کہ ہرعضوا پنی اپنی جگہ پر قائم ہوجائے۔ <sup>ک</sup>

رسول اکرم ﷺ رکوع کی حالت میں اپنی کہنیوں کو پہلوؤں سے دورر کھتے تھے۔ <sup>کے</sup> نیز اپنی کمر کو پھیلا کرر کھتے اور نہ ہی اس میں زیادہ جھکا وُہو تا اور نہ ہی اس میں او نچائی ہوتی ۔<sup>ک</sup> یہاں تک کہا گرآپ ﷺ کی کمریریانی والا برتن رکھا ہوا ہوتو وہ محفوظ رہے۔ <sup>ق</sup>

٢ ح ابن حزيمه، ح ابن حبان ٢ ح ترزندى السلام السلامة باب ١٩١، ح ابن حزيمه ۵ ح بخارى كتاب الاذان باب استسواء السطه رفسى السوك وع بيهى سنصيح ب ٢ طبرانى كبيرو صغير، ذوائسه المسند لعبد الله بن احمد السلام صحح ابن ملجه السهراكتاب اقامة الصلاة باب٢ ا نیز آپ ﷺ نے اس انسان سے فرمایا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی کہ رکوع کی حالت میں تیری ہتھیلیاں تیرے گھٹنوں پر ہوں اور تیری کمرتی ہوئی ہواور رکوع کی حالت اطمینان بخش ہو۔ ل

نیز رسول الله ﷺ کامعمول تھا کہ آپ رکوع کی حالت میں نہ تو اپنے سرکو زیادہ نیچا کرتے اور نہ ہی اسے بلندر کھتے۔ <sup>ک</sup> البتہ درمیانی کیفیت ہوتی تھی۔ <sup>ک</sup>

## رکوع میں اظمینان واجب ہے

رسول اکرم ﷺ رکوع میں اطمینان فرماتے تھے،اور جلدی نماز اداکرنے والے کوبھی اس کا حکم دیا گیا تھا جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے نیز آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ رکوع وجود پورا کرو مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں جب تم رکوع میں ہوتے ہواور جب تم سجدے میں ہوتے ہو۔ <sup>س</sup>

میں کہتا ہول: خیال رہے کہ آپﷺ کا نماز کی حالت میں پیچھے سے صحابہ کو دیکھنا حقیقت پرمبنی ہے اور آپﷺ کامعجزہ ہے نیز پیخصوصیت صرف نماز کی حالت میں ہے عام حالات میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ایک آ دمی کو دیکھا جورکوع وجود جلدی کر رہا تھا یعنی وہ ٹھونگیں مارر ہاتھا جیسے کو اخون میں ٹھونگیں مارتا ہے اس شخص کی مثال ہے جورکوع وجود پورانہیں کرتا اور ٹھونگیں مارتا ہے تو آپ ﷺ نے فر مایا اگر بیانسان ای حالت میں فوت ہوگیا تو اس کا فوت ہونا ملت اسلام پنہیں ہے بیا پی نماز میں جس طرح ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے انسان کی طرح ہے جوایک تھجوراور دو کھجوریں کھانے سے چھائد ہنہیں ہوتا اس طرح اس کو ایک دو کھجوریں کھانے سے چھوا کہ ہنہیں ہوتا اس طرح اس کو بھی ایک نماز سے چھوا کہ ہنہیں ہوتا اس طرح اس کو بھی ایک نماز سے چھوا کہ ہنہیں ہوگا۔

ا مند احمد الر۲۸۷، سیح ابوداؤدا/۱۸۱ کتاب الصلا قباب ۱۱۸سند سیح ہے تعقیج ابوداؤدا/۱۸۱ کتاب الصلا قباب ۱۸۸۰ سیح ہے تعقیج ابوداؤدا/۱۸۱ کتاب الصلا قباب ۱۸۸۰ بوعوانه الصلا قباب ۱۸۸۰ بوعوانه سیح بخاری کتاب الا ذان باب ۸۸، سیح مسلم ۱۸۲۱ کتاب الصلا قباب ۲۳۳ مند ابویعلی ۳۳۰ ۱۳۳۹ سیم ۱۳۳۰ مند ابویعلی ۳۳۰ ۱۳۳۹ مند ابویعلی ۱۲/۲۲ به ۱۳۳۱ مند تعقیلی ۱۸۲۲ ۱۲۲۲ به ۱۸۲۱ الضیاء فی المستقلی ۲/۲۲ به ۱۸۲۱ این عسا کر ۲/۲۲ به ۱۹۲۱ مند می الا را ۱۸۲۲ به ۱۸۲۱ الن عدیث کا پیلاحصد این مطقه کیزد کید الا بائدة ۵/۲/۲ سند سیم کو بود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں میں موجود ہے ۱۳۳۳ میں موجود ہی موجود ہے ۱۳۳۳ موجود ہیں موجود ہیں موجود ہی موجود ہیں موجود ہیں

ابوہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میر نے کیل نے مجھے اس بات سے منع فرمایا کہ میں مرغ کے ٹھونکیں مارن کی طرح نماز میں ٹھونگیں ماروں اور یوں گردن پھیروں جیسے لومڑ اپنی گردن پھیرتا ہے اور میں یوں بیٹھوں جیسے بندر بیٹھتا ہے۔ ل

نیز آپﷺ فرماتے ہیں بدترین قتم کا چوروہ انسان ہے جونماز میں چوری کرتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیانماز میں چوری کیسے ہوتی ہے آپﷺ نے فرمایا تمہاری نماز میں چوری سے ہے کہ اس کے رکوع وجود کو بورانہ کیا جائے۔ <sup>س</sup>ے

رسول اکرم ﷺ نماز پڑھارہے تھے تو آپﷺ نے آ کھے کنارے سے ایک آدمی کے بارے میں محسوں کیا کہ رکوعوجود میں اسکی کمرسیدھی نہیں ہے تو جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو فر مایا اے مسلمانوں! اس انسان کی نماز نہیں ہوتی جورکوع ، جود میں کمر درست نہیں رکھتا۔ <sup>س</sup>

ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے آپ ﷺ نے فرمایا اس انسان کی نماز پوری نہیں جورکوع و بچود میں اپنی کمرکوسیدھانہیں رکھتا۔ <sup>سی</sup>

### رکوع کی دعائیں

رسول اکرم ﷺ رکوع میں مختلف قتم کے اذ کار اور دعا نمیں پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ذیل کی دعا نمیں ثابت ہیں۔

دَيْل في دعا مين أن المعظيم تين باراور بهي اس سن يا ده بارتكرار كساته يكمات كهته هي المعظيم تين باراور بهي اس سن يا ده بارتكرار كساته يكمات كهته هي المعظيم تين باراور بهي اس سن يا يده بارتكرار كساته يكمات كهته هي المعلى بهتا مول: صرح احاديث ساس بات كابية جل ربا به بات كابية بكل بالمعالى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمناب المعلى بالمعلى بالمعل

جبیا کہ آئندہ فصل میں آئے گا۔

ایک بارتو آپ ﷺ نے رات کے نوافل میں اس قدر تکرار کیا کہ آپ ﷺ کا رکوع آپ ﷺ کے قیام کے برابرتھا اور قیام میں آپ ﷺ نے تین کمبی سورتیں تلاوت فر مائی تھیں یعنی ﴿البقره﴾اور ﴿النساء﴾اور ﴿آلعمران﴾اور کہیں کہیں دعا اور استغفار کے کلمات بھی آپ ﷺ نے پڑھے جیسا کہ رات کے نوافل کے باب میں گزر چکا ہے۔

٢- سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمُدِهِ

''ميراپروردگارعظمت والا پاك ہاوريس اس كى حدكرتا مول''تين باركہتے۔ لله الله علم علم علم الله علم الله

''پاک ہے نہایت پاک ہے فرشتوں اور جبریل کارب ہے'' <sup>ک</sup>

٣- سُبُحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي

''اےاللّٰہ تو پاک ہے میں تیری حمد کرتا ہوں اے اللّٰہ مجھے معاف فرما''<sup>ت</sup> یدعار کوع و بچود میں اکثر کہا کرتے اور قر آن پاک کی تاویل فرماتے یعنی:

﴿فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ ''آپاپ رب كى حمد بيان كرتے ہوئے آكى پاكيزگى بيان كرواوراس ہے بخشش مانگو بيتك وہ تو بہ قبول كرنے والا ہے'' كى طرف اشارہ تھا جس كامفہوم بھى يہى ہے كماس پرعمل كياجائے۔

ی حدیث صحیح ہے الوداؤد بنن دارقطنی ۳۳۲۱ منداحد طبرانی بیبیقی ی صحیح مسلم ۲۰۲۱ کتاب الصلاۃ باب۲۲ ، ابوعوانہ ی صحیح بخاری ح۹۴ کتاب الا ذان باب۱۲۳ صحیح مسلم ت۲۱۷ کتاب الصلاۃ باب۲۲ صحیح مسلم ت۲۰۱ کتاب صلاۃ المسافرین باب۲۲ ، ابوعوانہ ، طحادی ہنن دارقطنی ۳۴۲ / ۳۴۲

یمی بات درست ہے ان شاء السلّه تعالی البتہ سنت میں اس کن اور دیگر ارکان کا لمباکر نا ثابت ہے بہاں تک کہ قیام کے قریب ہو جائے جب نماز اداکر نے والا انسان اس سنت میں نبی ﷺ کی اقتداء کا ارادہ کر ہے توا سے امام نووی کے قول کے مطابق تمام اذکار کوجع کرنا چاہئے اور اس کو ابن نصر قیام السلیل (ص۲۷) میں ابن جربج عطاء ہے بیان کرتے ہیں وگر نہ بعض اذکار میں تکرار کا جوانداز منصوص ہے اس کو اختیار کیا جائے اور یہ بات سنت کے زیادہ قریب ہے۔ واللّه اعلم

#### رکوع کی مقدار کا بیان

رسول اکرم ﷺ کے رکوع کے بعد قیام تجدہ اور دونوں سجدہ ن کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریبا ایک جیسی ہوتی تھی۔ <sup>س</sup>

## رکوع میں قرآن پاک پڑھنامنع ہے

رسول اكرم اللهركوع اور بجود ميں قرآن ياك پڑھنے منع فرماتے تھ،آپ كارشاد

ی سنن نسائی کتاب الافتتاحا/۱۳۵سند سخیح ہے ہے صحیح ابوداؤدا/۱۲۷ کتاب الصلاۃ باب۱۵۳ ، منن نسائی ۱/۱۵۵ سند صحیح ہے ہے صحیح بخاری ۹۲ کے کتاب الاذان باب۱۲۱، صحیح مسلم ح۔۱۹۳ باب،۳۸،ارواءح۔۳۳۳ ہے خبر دار مجھے رکوع و بچود میں قرآن پاک پڑھنے ہے روکا گیا ہے پستم رکوع میں اللّٰه عزوجُل کی تعظیم کرواور سجدہ میں تم الحاح کیساتھ دعا کرولائق ہے کہ تمہاری دعا کو شرف قبولیت حاصل ہو۔ للہ منع کا تکم مطلقا فرض نفل دونوں کو شامل ہے، ابن عساکر (۱/۲۹۹/۱۷) میں زائد لفظ موجود ہیں جن کا مطلب میہ کہ نفل نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا منع نہیں ہے لیکن یہ زیادتی شاذیا منکر ہے ابن عساکر نے اس کومعلول قرار دیا ہے اس پڑمل کرنا جائز نہیں۔

## رکوع سے سید ھے کھڑے ہونے اور اس میں اذکار کابیان

رسول اکرم ﷺ رکوع سے سید ھے کھڑ ہے ہوتے ہوئے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کُمَّمات کہتے۔ ا اوراس بات کا حکم آپ نے اس انسان کو دیا جس نے جلدی جلدی رکوع ہجود کیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا کسی انسان کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کدوہ تکبیر تحریمہ نہے اس کے بعد رکوع کرے پھر سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کہہ کرسیدھا کھڑ اہوجائے۔ ا

اور جب آپ اپنے سرکورکوع سے اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ کمر کا ہرمہر ہ اپنی جگہ پرلوٹ آتا تھا۔ <sup>ع</sup>

پھڑائی حالت میں رَبَّنَا لَکَ الْحَمُد کِے، آپ نے ان کلمات کے کہنے کا ہرنمازی کوحکم دیا خواہ وہ مقتدی ہویاام ہوآپ ﷺ کا ارشاد ہے تم اسی طرح نماز ادا کروجس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ ھ

۔ صحیح مسلم حاالا کتاب الصلاة باب ۱۲، ابوعوانہ و صحیح بخاری ح۹۲ کتاب الاذان باب ۱۲، صحیح مسلم حالات کتاب الصلاة باب ۱۲، الصلاة باب ۲۰۲۰ کتاب الصلاة باب ۲۰۲۰ کتاب الصلاة باب ۲۰۲۰ می استعادی موافقت کی مصحیح بخاری ح۸۲۸ کتاب الاذان باب ۱۲۵۵ صحیح ابوداؤدا/۱۲۰۰ کتاب الصلاة باب ۱۱۸

و صحیح بخاری ح ۱۳۱ کتاب الا ذان باب ۱۸، منداحد ۵۳/۵ مصیح مسلم ح۸۸ کتاب الصلاة باب ۲۰ ، ابوعوانه، منداحد ۲۰۰۱ مسیح ابودا ؤ دا (۲۰ کتاب الصلاة باب ۲۹

126

شری نہیں ہوسکتا جیسا کہ اس بات پر بھی دال نہیں ہے کہ امام مقتری کیساتھ رَبَّنا وَلَکَ الْحَمُد کہنے میں شریک نہیں ہوسکتا اس لئے حدیث اس بیان پر شمل نہیں ہے کہ رکوع سے سراٹھاتے وقت امام اور مقتری کون سے کلمات کہیں بلکہ اس بات کے بیان کرنے کیلئے حدیث ذکری گئی ہے کہ مقتری کا رَبَّنا وَلَکَ الْحَمُد کہنا امام کے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کے بعد ہوا تکی تائیداس بات ہے ہورہی ہے کہ نبی کے امام ہونے کی حالت میں بھی رَبَّنا وَلَکَ الْحَمُد کے کلمات کہا کرتے تھا تی طرح نبی کے کہ مقتری امام کی طرح نماز پڑھوجس طرح تم مجھے نماز اداکرتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ مقتری امام کی طرح سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کے پس ہم بعض ان اہل علم حفرات کواس مسئلہ پرغوروفکری دعوت دیتے ہیں جنہوں سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کے پس ہم بعض ان اہل علم حفرات کواس مسئلہ پرغوروفکری دعوت دیتے ہیں جنہوں نے نہم سے اس مسئلہ کی وضاحت طلب کے تھی ہم بیجھتے ہیں کہ جس قدرہم نے ذکر کردیا ہے وہ می کافی ہا وہ وہ صافرات کو العالو کی المعالو کی العاوی کا للفتاو کی (۲۹۱۷) کا مطالعہ کرے۔

رسول اکرم ﷺ نے ایک دوسری حدیث میں مقتدی کیلئے رَبَّنَا وَلَکَ الْسَحَامُد کَھُنے کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگیا اس کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ <sup>ل</sup>

جب آپ بھر کوع ہے سراٹھا کرسید ھے کھڑے ہوتے تواس طرح دفع البیدین کرتے جس طرح تکبیر تح میمہ کے وقت آپ بھی بحالت قیام درج ذیل دعا کیں پڑھتے تھے۔ ک

بدوفع البدين بی التحار کیا تھ البت ہا اور جمہور محدثین اور بعض احناف ای کے قائل ہیں۔ کی ا ا-رَبَّنَا وَ لَکَ الْحَمُد ''اے ہمارے پرور دُگار اور تیرے ہی لئے تعریف ہے'' کی ا ۲-اور بھی رَبَّنَا لَکَ الْحَمُد (وا وَ کے بغیر ) پڑھتے تھے۔ ھی اسے آپ بھی اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَکَ الْحَمُد پڑھتے ۔ کی سے آپ بھی اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُد پڑھتے (وا وَ کے بغیر )۔ کی

جبكه حافظ ابن القيم نے اس روايت كى صحت كا انكار كيا ہے جس ميں ( اَللَّهُمَّ ) اور (و ) دونوں جمع ہيں

🛚 صحیح بخاری ح۹۶ کتابالاذان، صحیح مسلم کتابالصلا ۃ باب۸اح۱۷، ترمذی نے صحیح کہا ص

السابق صحیح بخاری ۳۶ کتاب الا ذان باب ۸۴ مجیح مسلم کتاب الصلاة ح۲۵ باب ۹ التعلیق السابق السابق السابق السابق السابق السابق صحیح بخاری ۲۵ م ۸۰۳ کتاب الا ذان باب ۱۲۸ منداح ۲۸ محیح مسلم ۷۵ کتاب الا ذان باب ۱۲۳ منداح ۲۸ مسلم ۵۳ / ۳۵۳

، دراصل ان کوسہو ہوگیا ہے جبکہ بیالفاظ سیح بخاری منداحداور نسائی میں دوطریق ہے ابو ہریرہ ہے مروی ہیں اور دارمی میں عبداللّٰہ بن عمر ہے جبکہ بیہ بی میں ابوسعید خدری اور نسائی میں ابوموی اشعری ہے دوایت ہے۔

اس سلسلے میں آپ کے کاارشاد ہے کہ جب امام سَسِمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کہوتہ تم اللّٰهُ بِمَنْ وَلَكَ الْحَمُد كَہواس لِئَ كہ جس كا قول فرشتوں كے ول كے موافق ہوگيا اس كے كہا گناہ معاف ہوگئے۔ ل

اور بھی آپ ﷺاس سے زائدالفاظ پڑھتے وہ یہ ہیں۔

﴿ اَلْلَهُمَّ رَبَّنَالَکَ الْحَمُدُ مِلُ ءَ السَّمُوتِ وَمِلُ ءَ الاَرُضِ مَا شِئْتَ مِنُ شَيْءٍ بَعُدُ ﴿
 'تیرے لئے آسانوں زمین اور اسکے بعد جم قدرتو چاہے کہ وہ جرجائے اسکے مطابق حدہ ہے' کلے اور بھی یہ الفاظ پڑھے: ﴿ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ ، مِلُ ءُ السَّمُوتِ وَمِلُ ءَ الاَرُضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَمِلُ ءَ مَا شِئْتَ مِنُ شَيْءٍ بَعُدُ ﴾

'' تیرے لئے آسانوں زمین اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے اور اس کے بعد جس قدر تو چاہے کہ وہ بھر جائے اس کے مطابق حمہ ہے'' <sup>ہی</sup>

٧-اوربهي بيالفاظ يُرْصَّى: ﴿ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ،اَهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجُدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَلاَ مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ﴾

''اے حمد وثنااور تبحید کے لائق! جس کوتو عطا کرےاس کوکوئی رو کنے والانہیں اور جس سے تو روک لےاس کوکوئی دینے والانہیں اور دولت والے کو تجھ سے دولت فائدہ نہیں دیے عتی'' س<sup>ی</sup>

٨-اور به ي الفاظ يرسع: ﴿ اَللَّهُ مَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلُ وَ السَّمُوٰتِ وَمِلُ وَ الْاَرُضِ وَمِلُ وَ اللَّهُ مَا شَنُتَ مِنُ شَيءٍ بَعُدُ اَهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجُدِ، اَحَقُ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَ كُلُّنَا لَكَ عَبُدٌ اَللَّهُمَ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِى لِمَا مَنَعُتَ وَ لَا يَنفَعُ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِى لِمَا مَنعُتَ وَ لَا يَنفَعُ ذَالْجَدٌ مِنكَ الجَدُّهُ

"اے اللے ایاں میں اور اگار تیرے لئے اتن حمد وستائش ہے جس سے آ سان زمین اور ان کے

ی صحیح بخاری ح۲۹۷ کتاب الا ذان باب۱۲۵ میچ مسلم ح۸۸ کتاب الصلا ة باب۲۰ میچی تر ندی ۱۸۵/ کتاب الصلا ة باب۲۹ تر ندی نے صحیح کہا ہے صحیح مسلم ح۲۰۳٬۲۰۲ کتاب الصلا ة باب۲۰، ابوعوانه

و صحیح مسلم کتاب الصلاة ح۲۰ ۲۰، ابوعوانه

درمیان کا خلا بھرجائے اوراس کےعلاوہ اتی جس سے ہروہ چیز بھرجائے جوتو چاہے، اے اللّٰہ!اے حمد و ثنااور تبحید کے لائق! تیرے بندے جو کلمات کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ درست کلمات بیہ ہیں اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللّٰہ! جس کوتو عطا کرے اس کوکوئی رو کنے والانہیں اور جس سے توروک لے اس کوکوئی دینے والانہیں اور دولت والے کو تجھ سے دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ للے اور بھی رات کے نوافل میں ذیل کے کلمات پڑھتے : ﴿ لِوَ بِنِي الْحَمُدُ اللّٰهِ مِن الْحَمُدُ اللّٰهِ اللّٰحِمُدُ اللّٰهِ مِن اللّٰحِمُدُ اللّٰهِ اللّٰحِمُدُ اللّٰهِ اللّٰحِمُدُ اللّٰہِ اللّٰحِمُدُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰحِمُدُ اللّٰہِ اللّ

ان کلمات کو بار بار پڑھتے یہاں تک کہ رکوع کے بعد کا یہ قیام رکوع سے پہلے قیام کے برابر ہوتا جس میں آپﷺ نے سورۃ البقرۃ تلاوت فر مائی تھی۔ <sup>ی</sup>

١٠-﴿رَبَّنَاوَلَکَ الْحَمُد حَمُدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبزَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا
 وَ يَـرُضَى ﴿ ' أَ لَـ ہمارے رب تیرے لئے تعریف ہم کثرت کے ساتھ تعریف کرتے ہیں
 پاکیزگی بیان کرتے ہیں جوبرکات ہے بھری ہو'

ایک دفعہ ایک صحابی جوآپ کے اقتداء میں نمازادا کررہاتھااس نے آپ کے رکوع سے سراٹھانے اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کہنے کے بعد مندرجہ بالاکلمات پڑھے، جب آپ کے نماز میں اونجی آواز آپ کے نماز میں اونجی آواز کے ساتھ یے کلمات کے ہیں! ایک صحابی نے عرض کیایار سول اللّٰه کے میں نے کہ ہیں! تورسول اللّٰه کے فرمایا میں نے تمیں سے زائد فرشتے دیکھے جوایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں تھے کہ کون ان کلمات کو پہلتے کریکرے۔ آپ

رکوع کے بعدوالے قیام کے طویل ہونے اوراس میں اطمینان کے واجب ہونے کابیان

رسول اکرم ﷺ کا بیقیا م تقریبار کوع کے برابر ہوتا تھا جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر آچکا

ت سیح مسلم ۲۰۵۷ باب ما یقول اذا رفع رأسه من الركوع ابوعوانه صحیح ابوداؤدا/۱۵ اتفریح ابواب الصفوف باب ۱۵۳ بیاب ما الصفوف باب ۱۳۵۱ کتاب الافتتاح باب ما الصفوف باب ۱۳۵۱ کتاب الافتتاح باب ما یقول فی قیامه ذلک سند صحیح به ،ارواء العلیل ۳۳۵ می طاما لک ۱۳۸۱ کتاب القرآن باب مصحیح بخاری ۹۹۷ باب ۱۲۲ صحیح ابوداؤدا/۱۳۵ کتاب الصلا قباب ۱۲۲

ہے بلکہ بھی آپ اتنا لمباقیا م فرماتے کہ بعض صحابہ کرام اس وسوسہ میں مبتلاء ہو جاتے کہ شاید آپ ﷺ بھول گئے ہیں۔ <sup>ک</sup>

آپ ﷺ نے اس انسان کا حکم مروی ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے اس انسان سے بھی کہا تھا جس نے جلدی جلدی بلا اطمینان رکوع و جود کرلیا تھا اس کو آپ ﷺ نے حکم دیتے ہوئے فر مایا کہ تو رکوع سے سراٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا ہوجائے کہ ہر عضوا ہے مقام پر آجائے ایک روایت میں ہے کہ جب تو رکوع سے سراٹھائے تو اپنی کمرکو برابر کرے اور اپنے سرکو بلند کرے یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر درست ہوجا کیں اور آپ ﷺ نے اس سے بیھی فر مایا کہ کسی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اطمینان کو لازم نہیں کرتا۔ تسیر آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس انسان کی نماز کو قبولیت نہیں بخشتے جورکوع اور سے دمیں اپنی کمرکوسیدھ انہیں رکھتا۔ ت

جنبیہ: رکوع کے بعد قیام میں اظمینان کا واجب ہونا تو نابت ہے لیکن اہل تجازے بعض قابل احر ام اہل علم اس حدیث (السمسیء صلاحه ) ہے استدلال کرتے ہوئے اس قیام میں ہاتھ باند صنے کو نابت کرنا نہایت مشکل اور بعیداز امکان ہے بلکہ اس کا اثبات باطل ہے اس لئے کہ کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس قیام میں ہاتھ کو بائیں ہیں حدیث کے الفاظ کا مجموعہ موافقت کرے ، پس کسے درست ہے یہ بھی تب ہا گراس پر اس مقام میں حدیث کے الفاظ کا مجموعہ موافقت کرے ، پس کسے دلالت کر سکتا ہے جبکہ اس کی تو ظاہری دلالت اس کے مخالف ہے مزید برآس ذکر کردہ ہاتھوں کے رکھنے کا حدیث سے بظاہر معلوم نہیں ہور ہا ہے جبکہ ہڑیوں ہے مقصود کمر کی ہڈیاں ہیں جیسا کہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ آ پسید ھے برابر ہے جب کہ اس کی تائید آ پ بھی ہوتی ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ آپ سید ھے برابر کھڑے بہو جاتے تھے یہاں تک کہ ہرمہرہ اپنے مقام پرواپس آ جاتا تھا۔ فَتَ اَمَّل مُنْصِفًا '' پس آ پ اس پر صفانہ انداز کے ساتھ فور وفکر کریں''

چنانچہ مجھے قطعا شک نہیں ہے کہ اس قیام میں ہاتھ باند سے ایسی بدعت ہے جو گمراہی سے جمکنار ہے اگراس کا پچھ شوت ہوتا تو کہیں اس کا ذکر ہوتا مزیداس ہے بھی تائید ہورہی ہے کہ سلف صالحین صحیح بخاری ح ۵۰۰ کتاب الا ذان باب ۱۲۵ می مسلم ۲۵/۳ ، منداحد ۳۰ الا دواء ح ۳۰۷ کتاب الا ذان باب ۱۳۵ می مسلم نے پہلے حصہ کو ، دوسرے حصہ کو دارمی کتاب سام کا می مسلم نے پہلے حصہ کو ، دوسرے حصہ کو دارمی کتاب

الصلاة باب٨٥، حاكم ، شافعي ، منداحه ١٣٠٠ في بيان كياي منداحه ٥٢٥/٢ ، طبراني في الكبير سنطيح ہے

میں ہے کی ہے بھی پیٹا ہے نہیں ہے، اور نہاس کاذکر ائمہ حدیث میں ہے کی نے کیا ہے۔ واللّٰہ اعلم البحة شخ تو یجری نے اپ رسالہ کے سام ۱۹۰۱ میں امام احمد (رحمہ (لار) نے قال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد قیام میں ہاتھوں کو باندھنا اور چھوڑ دینا دونوں درست ہیں لیکن بیان کا اپنا اجتہا داور قول ہے مرفوع حدیث نہیں ہے اور اجتھا رکبی غلط بھی ہو جاتا ہے لہذا جب کی کام کے بدعت ہونے پر چی حدیث موجود ہو جیسا کہ اس مسئلہ میں موجود ہے تو کسی امام کا قول اس کو بدعت ہونے سے باز نہیں رکھ سکتا جیسا کہ بی قاعدہ شخ الاسلام ابن تیمید (رحمہ (لار) کی بعض کتابوں میں فہور ہے بلکہ مجھے تو امام احمد (رحمہ (لار) کے بی حض کتابوں میں ہاتھ باند ھنے سنت کے ساتھ ٹابت نہیں جب کہ انہوں نے ہاتھ ہاند ھنے مسنون نہیں ہیں جب کہ انہوں نے ہاتھ ہاند ھنے مسنون نہیں ہیں میں اس طرح کا ختیار دی سے بیان کرنے کی ضرور سے تھی لیکن گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اختصار کے ساتھ اگر چہاس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرور سے تھی لیکن گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کردیا گیا ہے۔

 ہیں ان میں حافظ عبد السلّه دو پڑی، پروفیسر حافظ عبد السلّه بہاد لپوری اور پیرمحبّ اللّه شاہ راشدی (رحم (لله) قابل ذکر ہیں جبکہ رکوع کے بعد ہاتھ باند ھنے کے قائل دار الافتاء ریاض سعودی عرب کے مفتی اعظم الشّخ عبد العلّه ناصر عبد العلّه بن باز ،سید بدلیج الدین شاہ راشدی پیرآف جسٹڈ الار حمر (لله) اور شُخ عبد اللّه ناصر رحمانی کرا چی (حمانی کرا چی (حمانی کرا چی) وریگر علاء ہیں ، بہر حال اس مسئلہ کو متنازع بنایا جائے اور ندمی از آرائی کی جائے۔ سجد و کرنے کا بیان

اس کے بعدرسول اکرم الله اکبو کہد کر عبدہ میں گرجاتے ا

چنانچہاں بات کا تھم دیتے ہوئے آپ ﷺ نے اس انسان سے کہا جس نے رکوئ وجود وغیرہ میں اطمینان نہیں کیا تھا کسی انسان کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوئ سے سر اٹھاتے وقت سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَہ کہہ کرسیدھا کھڑ انہیں ہوجاتا پھر اَللّٰهُ اَنْحَبَو کہہ کر تجدہ میں نہیں جاتا اور تجدہ میں اطمینان نہیں کرتائے

رسول اکرم ﷺ کامعمول تھاجب بجدہ میں جانے کا اراداہ کرتے تواَلٹُہ اَنحبَو کہتے اور بجدہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے پہلوؤں سے دورر کھتے بھر بجدہ کرتے ۔ ی اور بھی بجدہ میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے ۔ ی

اس حدیث میں جس رفع الیدین کاذکرہے وہ دس صحابہ سے مروی ہے اور ابن عمر، ابن عمری، حسن بھری، طاؤس، عبد اللّه بن طاوؤس ابن عمر کا غلام نافع ، سالم بن نافع ، قاسم بن محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بی نے اس کوسنت کہا ہے امام احمد بن حنبل نے اس سنت برعمل کیا ہے امام مالک، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے۔

سجدہ میں گرتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کوز مین پرر کھنے کا بیان رسول اکرم ﷺ سجدے میں جاتے وقت گھٹوں سے پہلے زمین پر دونوں ہاتھ رکھتے۔ <sup>ہ</sup>

الم المحلق في الفوائد الرام المرام كالم المرام المحلم من المرام المرام

علمی فاکدہ: اس مسکد میں اس کی مخالف حدیث کہ گھٹنوں کو پہلے رکھا جائے صحیح نہیں ہے امام مالک اس کے قائل ہیں اور ابن لجوزی کی انتحقیق ۲/۱۰۸ میں امام احمد سے اسی طرح کا قول منقول ہے اور امام مروزی نے صحیح سند کے ساتھ المسائل ۱/۱۳۷۱ میں امام اوزاعی سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ گھٹنوں سے پہلے زمین پراپنے ہاتھ رکھتے تھے۔

چنانچدآپ کے انسان سے کوئی انسان سے دیا تھے۔ آپ کے جبتم میں سے کوئی انسان سے دیا تھے۔ انسان سے دیا تھے۔ انسان سے دیا ہے۔ انسان سے دیا ہے۔ انسان علمی فو اند : عبد الحق نے احکام الکبری (۱/۵۳) میں اس کو سے کہا ہے اور اس نے کتاب التھ جد میں کہا ہے کہ اس کی استاداس سے کہاں روایت سے بہتر ہے اس سے مقصود وائل بن جرکی حدیث ہے جو اس کے معارض ہے بلکہ بیصدیث چونکہ اس مجے حدیث کے مخالف ہے اور اس حدیث کے مخالف ہے جو اساد کے لحاظ سے اور اس حدیث کے موافق ہے جو اساد کے لحاظ سے اور اس حدیث کے موافق ہے جو ساکہ میں سے اور اس حدیث کی کیفیت ہے جو معنوی لحاظ ہے اس کے موافق ہے جیسا کہ میں اس کو احادیث الضعیف ہے ۹۲۹ میں بیان کیا ہے نیز اروراء الغلیل ح ۳۵۷ میں ذکر کیا ہے۔

خیال رہے کہ صحیح حدیث میں پہلے دونوں ہاتھوں کے رکھنے کا ذکر ہے نیز اونٹ کی طرح بیٹے نے سے بھی منع کیا گیا ہے اس لئے کہ اونٹ پہلے اپنے گھنٹے رکھتا ہے اوراس کے گھنٹے اس کے ہاتھوں میں ہیں جیسا کہ لسان العرب وغیر ہ لغت کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے نیز امام طحاوی نے مشکل الآ ٹار اور شرح معانی الآ ٹار میں اس کا ذکر کیا ہے اور امام قاسم سرقسطی نے کہا ہے کہ بیغریب الحدیث (۲/۰۱۱-۲) میں صحیح سند کیساتھ مروی ہے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ((کیکوئی شخص بھا گئے والے اونٹ کی طرح نہ بیٹھے))

خیال رہے کہ اونٹ کی مخالفت تب محقق ہوتی ہے جب سجدے میں جاتے وقت پہلے زمین پر ہاتھ رکھے جائیں پھر گھٹے رکھے جائیں اس لئے کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو وہ پہلے اپنے گھٹے زمین پر رکھتا ہے اور اس کے گھٹے اس کے ہاتھوں میں ہیں، یعن سجدہ میں جاتے وقت زمین پر یون ہمیں گرنا چاہئے جس طرح بھا گئے والا انتقام لینے والا اونٹ بے اطمینان کی حالت میں اپنے آپ کو زمین پر گرا لیتا ہے پس اطمینان کی حالت میں ہوئے جائیں، اس مسئلہ میں مرفوع حدیث بھی مروی ہے جومفہوم کے کھاظ سے واضح ہے، حافظ ابن القیم نے اس مسئلہ میں تعجب انگیز روبیا فتیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیداییا کلام ہے جے عقل تسلیم کرنے کیلئے تیان ہیں اور نہ ہی عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے اس حقیقت کو پاسکتے ہیں لیکن ہم نے جوحوالہ جات پیش کئے ہیں ان سے ان کے موقف کی تردید ہوتی والے اس حقیقت کو پاسکتے ہیں لیکن ہم نے جوحوالہ جات پیش کئے ہیں ان سے ان کے موقف کی تردید ہوتی

◘ صحیح ابوداؤدا/۱۵۸ کتاب الصلا ة باب۱۳۲، تمام فی الفوائدق۱/۱۰۸، نسائی فی الصغر کی واککبر کی ۱/۲۷ (فوٹوسٹیٹ جامعہ ملک عبدالعزیز مکہ المکرمہ) صحیح سند کے ساتھ تنفصیل کیلئے میرارسالہ الود علی الشیخ التو یجوی جوز برطیع ہے کامطالعہ کریں۔

رسول اکرم پھی بجدے میں جاتے وقت ہاتھوں کے زمین پر پہلے رکھنے کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح چرہ بجدہ کرتا ہے اس طرح ہاتھ بھی بجدہ کرتے ہیں پس جب تم چرہ زمین پر کھوتو ہاتھ بھی زمین پر کھواور جب چرہ اٹھا ؤ تو ہاتھوں کو بھی اٹھا لوگ

رسول ا کرم ﷺ بجدے میں اپنی ہتھیلیوں پرٹیک لگاتے اور انہیں پھیلا کرر کھتے۔ <sup>ک</sup> البتہ انگلیوں کو ملا کرر کھتے ۔ <sup>ک</sup> اور انہیں قبلہ کی جانب سیدھار کھتے ۔ <sup>ک</sup>

نیزِآپ ﷺ کی ہتھیلیاں آپﷺ کے کندھوں کے برابر ہوتیں۔ ہ

اور کبھی ہتھیلیاں آپ ﷺ کے کانوں کے برابر ہوتی۔ <sup>ک</sup> سبب ہیں ہیں میں میں میں میں ان میں میں تاکہ

اورآپ للڪاناک اور پيشاني زمين پر ہوتی۔ ي

چنانچہ آپ ﷺ نے اس نسان سے فر مایا جس نے جلدی جلدی رکوع و ہجود کر لیا تھا کہ جب تو سجدہ کرے تو سجدے میں اطمینان کیساتھ اعضاء کوز مین کے ساتھ لگائے رکھے۔ ^

ایک روایت میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا سجدہ کرتے وقت تیرا چرہ اور تیرے ہاتھ زمین کیساتھ الگے ہوں یہاں تک کہ ہر جوڑا پنے اپنے مقام پراستوار ہوجائے۔ فی رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں جواپنا ناک اس طرح زمین پرنہیں لگا تا جس طرح پیشانی لگا تا ہے۔ نگ

ابن خزیمہ ۱۷۹۱، منداحم ۱۲۷۲، مندالسراج ق ۱۲۷۰، حاکم نے سیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ابن خزیمہ ۱۳۳۳ ما کم نے سیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ابن خزیمہ ۱۳۳۳ ما کم نے سیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ابن خزیمہ بیبی ، حاکم نے سیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ابن خزیمہ بیبی ، حاکم نے سیح کہا، ذہبی نے موافقت کی ابنی بیبی سنوجی ہے، ابن البی شیمباور السراج میں دوسری سند سے انگلیوں کے قبلہ جانب رکھنے کا ذکر ہے جہ سیح سیح ابوداؤد السما قباب کا ابنی کا ذکر ہے جہ ابنی المام کتاب الصلا قباب کا ابنی سیح ابوداؤد المام کتاب الصلا قباب ۱۸۹ کتاب الافتتاح سند سیح ہے کے سیح ابوداؤد المام کتاب الصلا قباب ۱۱۸۸ منداحم ۱۸۰۳ سنوسی ہے ہے ابن خزیمہ ۱۱۰۱ اسندسیح ہے اسنوں دارقطنی ۱۱۸۲۱ کتاب الصلا قباب ۱۱۸۸ ابوقیم فی اخبار اصبان کے بیبی سنوسیح ہے، ابن ابی شیبہ اور السراج ۱۳۸۲ میں دوسری طرانی ۱۲۳۸ ۱۱۲۴ ابوقیم فی اخبار اصبان کے بیبی سنوسیح ہے، ابن ابی شیبہ اور السراج ۱۳۲۲ میں دوسری سندے انگیوں کے قبلہ جانب رکھنے کا ذکر ہے، حاکم نے سیح کہا، ذہبی نے موافقت کی

اورا پنے دونوں قدموں کےا گلےحصوں کواورا بنی دونوں انگلیوں کے کناروں کوقبلہ رخ رکھتے ۔ <sup>ل</sup> ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ اس بات کومجوب جانتا تھا کہ نماز کی حالت میں اس کے جسم کا ہرعضو قبلہ کی جانب ہو یہاں تک کہ وہ اپناانگو ٹھا بھی قبلہ رخ رکھتا تھا۔ <sup>ت</sup>

اوراپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو ملا کرر کھتے۔ '' نیز دونوں پاؤں کو کھڑار کھتے۔ '' اوراس کا حکم بھی دیتے ۔ <sup>ھ</sup>اوراپنے پاؤں کی انگلیوں کواندر کی طرف موڑتے تھے۔ <sup>نک</sup> پس بیسات اعضاء ہیں جن پر آپ ﷺ سجدہ فرماتے تھے یعنی ان کوز مین پرر کھتے تھے دونوں ہاتھ دونوں گھٹے دونوں پاؤں پیشانی اور ناک ،البتہ ایک حدیث میں پیشانی اور ناک کو سجدے کی حالت میں ایک قرار دیا ہے چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں۔

((مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بجدہ کروں اور ایک روایت میں ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سات اعضاء پر بجدہ کریں لینی بیشانی اس کے ذکر کے وقت آپ ﷺ نے اپناہاتھ ناک پر رکھا اور دونوں ہتھیلیاں ، دونوں گھٹے دونوں پاؤں کے کنار بے نیز ہم نماز میں اپنے کپڑے اور اپنے بال باندھ کرندر کھیں۔))<sup>کے</sup>

لیکن کپڑوں اور بالوں کو صرف نمازی حالت میں بند کرنا جائز نہیں بلکہ نمازے پہلے بھی اگر کوئی فخص بیکا م کرتا ہے پھر نماز میں واخل ہوتا ہے تو جمہور علماء کے زد کیے بینی اس کو بھی شامل ہے اس کی تائید اس ہے بھی ہور ہی ہے کہ رسول اللہ کھٹے نے اس بات ہے منع فر مایا کہ کوئی فخص اپنے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھے اس حدیث کا ذکر آئندہ اور اق میں آر ہا ہے مقصد سے کہ جب بال کھلے ہوں گے تو بحدہ کی حالت میں زمین پر پڑیں گے گویا کہ وہ بھی بحدہ کریں گے اور انکے بحدہ کا تو ابنماز پڑھنے والے کو ملے گا اور جب میں زمین پر پڑیں گے گویا کہ وہ بھی بحدہ کریں گے اور انکے بحدہ کا تو ابنماز پڑھنے والے کو ملے گا اور جب حانب باندھ دیئے گئے ہوں ، فلاہر ہے اس کے دونوں ہاتھ بحدے کی حالت میں زمین کو نہیں لگ سکیس گے۔ جانب باندھ دیئے گئے ہوں ، فلاہر ہے اس کے دونوں ہاتھ بحدے کی حالت میں زمین کو نہیں لگ سکیس گے۔ مندہ ۱۳۳ ہے باری کتاب الفول قاب ۱۳۳ ہے اس مندہ ۱۳۳ ہے کہ باری ہو گئے کہا ، ذبی نے موافقت کی مندہ الا المان ہیں مندہ السراج ، حاکم نے صبح کہا ، ذبی نے موافقت کی موافقت کی تا ہودا کو دا اس اس المقامة باب ۱۳۵ مند السراج ، حاکم نے صبح کہا ، ذبی نے موافقت کی تا ہودا کو دا اس المان قاب ۱۳۳ ہے بیا میں الشر کے میں مانہ بیا ہے ابن ماجہ ۱۳۳ ہے ہوں کہ کتاب الصلا قاب ۱۳۲ ہی بیا ہے این الا شیر کے حیج بخاری حوم کہ کتاب الو اور اور المان کی اللہ عرب ۱۳۵ ہے بیا کہ کتاب الصلا قاب ۱۳۳ ہے کہا ، نہا کہ کتاب الصلا قاب ۱۳۵ ہے کہا نوالی تات کی المان کے جو المیں المان کے اس کا دول کے اس کو کھوں کو کہ کتاب الو ذات باب ۱۳۳۱ ہے کہ میں میں دواء الخلیل حوال

میں کہتا ہوں: بظاہر معلوم ہور ہاہے کہ بالوں کو کھول کرر کھنے کا حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتیں اس حکم ہے متنیٰ ہیں یعنی وہ اپنے بال باندھ کتی ہیں جیسا کہ امام شوکانی نے ابن العربی ہے اسکونقل کیا ہے۔

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں جب انسان تجدہ میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا جو نماز کی حالت میں بالوں کو بازے میں آپ ﷺ نے فرمایا جو نماز کی حالت میں بالوں کو باند ھے ہوئے تھا اس کی مثال تو اس انسان کی ہی ہے جو ایس حالت میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ چھے کی جانب باند ھے ہوئے ہیں۔ ت

نیز آپ نے فرمایا پیشیطان کا حصہ ہے بعنی شیطان مینڈھیوں کی جڑمیں بیٹھتا ہے۔ ت نیز رسول اللہ ﷺ تھے۔ کی حالت میں اپنی کلائیوں کو زمین پڑہیں لگاتے تھے۔ کے بلکہ انہیں زمین سے اٹھا کرر کھتے اور پہلوؤں سے دورر کھتے یہاں تک کہ پچپلی جانب سے آپ ﷺ کی دونوں بغلیں واضح نظر آتی تھیں۔ فی یہاں تک کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ ﷺ کی کلائیوں کے پنچے سے گزرنا چاہے تو گزرسکتا تھا۔ ت

رسول اکرم ﷺ سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اتنے مبالغہ کے ساتھ بھیلاتے کہ بعض صحابہ کا قول ہے ہمیں رسول اللّٰہ ﷺ کی میرحالت دیکھ کرتری آتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے بہلوؤں سے دور ہٹا کرر کھے ہوئے ہیں۔ ع

چنانچہآپ ﷺاس کا حکم دیتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ جب بحدہ کروتو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پررکھواورا پنی کہنیوں کواٹھا کررکھو۔<sup>≙</sup>

اور فرماتے ہیں تجدے کی حالت میں میا نہ روی اختیار کروان میں سے کوئی شخص اپنے

سلم صحیح ح ۲۳۲،۲۳۱ کتاب الصلاة باب ۴۳، ابوعوانه، ابن حبان و صحیح ابوداؤد ا/ ۱۲۵، صحیح تر ندی ۱۲۵/۱ کتاب الصلاة باب ۲۳۲،۲۳۱ کتاب الصلاة باب ۲۳۲،۲۳۱ کتاب الصلاة باب ۲۲۸ کتاب الصحیح بخاری ح۲۲۰ کتاب الا ذان باب ۱۲۱۱، صحیح ابوداؤد ۱۹۱ تفریح ابواب الرکوع والحو د باب ۱۵۹ و ۵ صحیح بخاری ح۳۴ کتاب الصلاة باب ۲۲، صحیح مسلم ح ۲۳۵ کتاب الصلاة باب ۴۵، الارواء ۳۵۹ کتاب الصلاة باب ۲۳۵ کتاب الصلاة باب ۲۳۵ کتاب الصلاة باب ۲۳۵ کتاب الصلاة باب ۱۵۹، ابن حبان می صحیح ابوداؤد ا/ ۲۰ کتاب الصلاة باب ۱۵۹، ابن ماج سند حسن م صحیح مسلم ح ۲۳۳ کتاب الصلاة باب ۴۵، ابن عوانه

ہاتھوں کوز مین پر یوں نہ پھیلا کرر کھے جیسے کتار کھتا ہے۔ ا

اور ایک دوسری روایت میں اور الفاظ کے ساتھ ہے کہتم میں سے کوئی انسان اپنے ہاتھوں کو یوں نہ بچھا کرر کھے جیسے کتا بچھا تا ہے۔<sup>ی</sup>

نیز آپﷺ فرماتے ہیں کہانے ہاتھوں کوالیے نہ پھیلا وَجیسے درندہ پھیلا تا ہے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پرسہارار کھیں اوراپنے بازوؤں کو ہٹا کرر کھیں جب آپ اس طرح سجدہ کریں گے تو آپ کا ہرعضو آپ کے ساتھ محبدہ کرےگا۔ <sup>س</sup>

#### سجدہ میں اظمینان فرض ہے

رسول الله بھارکوع و جود کے اتمام کا حکم دیتے اور جوکوئی اس کا خیال ندر کھتا اس کو بھو کے انسان کے ساتھ تثبیہ دیتے جس طرح وہ ایک دو کھجور کھا تا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی اس طرح اس شخص کی بھی نماز نہیں ہوتی اس قتم کے انسان کو آپ بھٹے نے بدترین چور کہا ہے۔

نیز آپ بھٹ کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جورکوع و جود میں اپنی کمرکو شجع طور پر نہیں جھکا تا اسی طرح آپ بھٹے نے اس انسان کو سجدہ میں اطمینان کا حکم دیا جس نے جلدی جلدی جلدی رکوع اور جود کر کے نماز ادا کی تھی جیسا کہ اس کا ذکر پہلے باب میں گزر چکا ہے۔

## سجده کی دعا نیں

🝙 صحیح ابی داؤدا/ ۱۲۵ کتاب الصلاۃ باب ۱۵ام صحیح تر مذی ۱/ ۳ کے کتاب الصلاۃ باب ۱۹۲ مصیح ابن ماجدا/ ۱۳۶ کتاب الاقامۃ ،منداحمدا/ ۲۳۲، دارقطنی ،طحاوی ، بزار ،طبرانی الکبیر میں سات صحابہ کرام ہے مروی ہے قریب قریب قیام کے ہوجاتا جبکہ آپ ﷺ نے قیام میں سورۃ البقرۃ ،النساء، آل عمران تلاوت فر مائیں پھران کے درمیان مناسب مقامات پر دعا اور استغفار کا سلسلہ بھی جاری ہوجاتا تھا،جیسا کہ صلاۃ اللیل کے باب میں گزرچکا ہے۔

٣-﴿سُبُحَانَ رَبِّيَ الْآعُلَى وَبِحَمُدِهِ ﴾

"الله منزه اور پاک ہے وہ فرشتوں اور جبرائیل الطیفی کارب کے "

٣-﴿ سُبُحِنَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَاوَ بِحَمُدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي﴾

''اے اللّٰه توپاک ہے ہماراپروردگار ہے اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اے اللّٰه مجھے معاف فرما''
ید عا آپ کثرت کے ساتھ رکوع میں بھی پڑھا کرتے اور قر آن پاک ہے اس کا استنباط فرماتے۔ گلہ ﴿ اللّٰهُ مَّ لَکَ سَجَدُوتُ وَبِکَ اَمَنتُ وَلَکَ اَسُلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجُهِی کہ ﴿ اللّٰهُ مَا حُسَنُ الْحُلِقِیْنَ ﴾ لِلَّٰذِی حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحُسَنَ صُورَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَ بَصَرَهُ فَنَبُرُکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْحُلِقِیْنَ ﴾ لِلّذِی حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحُسَنَ الْحُلِقِیْنَ ﴾ للّٰذِی حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحُسَنَ الْحُلِقِیْنَ ﴾ للّٰذِی حَلَقَهُ اللهُ اَحْسَنُ الْحُلِقِیْنَ ﴾ میرا ہجدہ کرنا تیرے لئے ہے اور تجھ پر ہی میرا ایمان ہے اور تیرے لئے ہی میں طبح ہوں اور تو میر اپر وردگار ہے میر اچرہ اس ذات کے سامنے جھکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی اور اسے حسن بخشا چرے میں کان آ تکھیں بنا کیں پس اللّٰه برکت والا ہے جونہا بیت بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ گ

٢-﴿ اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجُلَّهُ ، وَ اَوَّلَهُ وَ اخِرَهُ، وَ عَلاَ نِينَهُ وَ سِرَّهُ ﴾
 "احالله! مير عثمام گناه چوئ ، بڑے ، پہلے ، پچھلے ظاہر پوشیده معاف فر ما" ، ٥
 ﴿ سَجَدَ لَکَ سَوَادِی وَ خَیَالِی وَ آمَنَ بِکَ فُوَادِی اَبُوءُ بِنِعُمَتِکَ عَلَیَّ هٰذِی

يَدِي وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفُسِي﴾

و صحیح ہے ابوداؤد سنن دارقطنی ا/ ۳۴۲، احرطر انی بیبی و صحیح مسلم ۲۲۳ کتاب الصلاۃ باب ۴۲ صحیح الی داؤدا/۱۹۵ کتاب الصلاۃ باب ۱۵۱، ابوعوانہ و صحیح بخاری ح ۸۱۷ کتاب الاذان باب ۱۳۹ صحیح الی داؤدا/ ۲۷ اکتاب الصلاۃ باب ۱۵۳، صحیح مسلم ح ۲۱۷ کتاب الصلاۃ باب ۴۲ و صحیح مسلم ح ۲۰۱ کتاب المسافرین باب ۲۲، ابوعوانہ ، طحاوی سنن دارقطنی ۱/ ۳۴۲ و صحیح مسلم ح ۲۱۲ کتاب الصلاۃ باب ۴۲، ابوعوانہ ''میراجیم میراخیال تخصیحده کرر ہاہے میرادل تجھ پرایمان لاچکاہے مجھ پرجو تیری نعمتیں ہیں میں انکا قرار کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ ہیں اور میرے گناہ ہیں جن کامیں نے ارتکاب کیا۔ <sup>ل</sup>

٨-﴿ سُبُحٰنَ ذِى الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْعَظُمَةِ ﴾

'' پاک ہےوہ ذات جوغالب بادشاہت والی کبریائی اورعظمت والی ہے''بید دعا اوراس کے بعد والی دعا کیں رات کے نوافل میں پڑھا کرتے تھے۔'<sup>ئ</sup>

٩- ﴿ سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لاَ اللهِ الَّا أَنْتَ ﴾

"اے اللّٰہ او پاک ہے اور ہم تیری حمد وثنا کرتے ہیں تیرے سواکوئی معبود نہیں "ت

• آ-﴿ اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِي مَا اَسُرَدُتُ وَمَا اَعُلَنْتُ﴾

''اےاللّٰہ میرے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف کردے''<sup>ہے</sup>

اا-﴿اللّٰهُمَّ الْجُعَلُ فِى قَلْبِى نُوْرًا [وَفِى لِسَانِى نُوُرًا [وَاجُعَلُ فِى سَمُعِى نُوُرًا وَاجُعَلُ فِى بَصَرِى نُورًا وَاجُعَلُ فِى سَمُعِى نُورًا وَاجُعَلُ فِى بَصَرِى نُورًا وَاجُعَلُ مِنْ فَوْقِى نُورًا وَاجُعَلُ مِنْ نَوْرًا وَاجُعَلُ مِنْ نَوْرًا وَاجُعَلُ مِنْ نَوْرًا وَاجُعَلُ اللهِ مَعْرَفَ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْمَى اللهُ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْرَفَ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مُعْمَلُ اللهُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ مَعْمَلُولُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مُعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مَعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمَلُ اللهُ مُعْمَلُ اللهُ مُعْمَلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ اللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلُ اللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمِلًا واللهُ مُعْمُلُمُ الللهُ مُعْمُلُ مُعْمُلُولُ اللهُ مُعْمُلُلُ مُعْمُلُ اللهُ مُعْمُلُكُ مُعْمُلُمُ

٢-﴿ اَللّٰهُ مَّ اِنِّى اَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَاَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُقُوبَتِكَ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ اُحُصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ ﴾

ابن نصر، بزار، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے تر دید کی لیکن اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں جواصل کتاب میں ہیں ہیں اس اسلاق باب ۱۵ ہن نسائی ۱ ۱۳۳۱ کتاب الافتتاح سند صحیح ہے، اس کی تفسیر رکوع کے باب میں گزر چکی ہے ہے صحیح مسلم ح۲۲۱ کتاب الصلاق باب ۲۳۸، ابوعواند، سنن نسائی ۱/۳۳۱ ما کم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی مابن نصر ہے این الی شیبہ ۲۶/۱۱۲/۱۱، سنن نسائی کتاب الافتتاح ۱/۱۳۲۱، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی صحیح مسلم ح۱۹۲ کتاب الصدن تا الم ۲۶۱۰ کا المصنف ۲۹/۱۲ ماکا اللہ ۲۰۱۱ کا ۱/۱۲۲۱۰۱۱۱۱

## میں تیری تعریف نہیں کرسکتا تیری تعریف تو ای طرح ہے جیسی تو نے خودا پی تعریف کی ہے۔ ا سجدہ میں قرآن یا کے کی تلاوت جائز نہیں

رسول اکرم ﷺ رکوع و تجود میں قرآن پاک کی تلاوت سے منع فرماتے تھے البتہ کثرت اور کوشش کیساتھ دعائیے کلمات کہنے کا تھم دیتے نیز آپ کا ارشاد ہے انسان اپنے پروردگارہے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ تجدہ میں ہوپس تجدہ میں کثرت کیساتھ دعائیں مانگا کرو<sup>ئ</sup> لمباسجدہ کرنے کا بیان

عام طور پر بی کا تجدہ رکوع کے برابر کمباہوتا تھا بھی بھی کسی عارضہ کی بناء پرزیادہ کمبافر ماتے بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ظہر یا عصر کی نمازتھی رسول اکرم گا(اپنے کندھوں پر) حسن یا حسین کواٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے چنانچہ آپ نماز کی امامت کیلئے آگے برخ ہوتے و آپ نے اپنے داہنے قدم مبارک کے قریب حسن یا حسین رضی (لا حب کوبٹھایا اس کے بعد آپ نے کبیر تحریم کہ کرنماز پڑھانا شروع کیا آپ نے اس نماز میں لمبا بجدہ فرمایا میں نے نماز میں شریک لوگوں سے اپنے سرکواٹھایا (تو دیکھا کہ بچدرسول اکرم کیکی کمرمبارک پرسوار ہے نماز میں شریک لوگوں سے اپنے سرکواٹھایا (تو دیکھا کہ بچدرسول اکرم کیکی کمرمبارک پرسوار ہے اور آپ سجدہ کی حالت میں چلاگیا تو جب رسول اللہ کے نماز ختم فرمائی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا ہے اس نماز میں ایک سجدہ بہت ہی لمبا کیا ہے یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہوگیا ہے یا پھر وحی نازل ہور ہی ہے لمبا کیا ہے یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہوگیا ہے یا پھر وحی نازل ہور ہی ہے آپ کھی نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہیں البتہ میرا بیٹا میری کمر پرسوار ہوگیا تو میں نے اس بات کو پہندنہ کیا کہ میں جلدی تجدہ سے سراٹھاؤں یہاں تک کہ وہ اپناشوق پوراکر لے۔ ت

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نماز ادا فرماتے جب آپ ﷺ تجدے میں چلے جاتے تو حسن اور حسین آپ کی کمر پر بیٹھ جاتے لوگ اس حالت میں دونوں بچوں کورو کتے تو آپ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے کہ انہیں کچھ نہ کہو جب آپ ﷺ نماز ادا کرنے سے فارغ

ا صحیح مسلم ح۲۲۲ کتاب الصلاة باب۲۳، ابوعوانه، ابن ابی شیبه فی المصنف ۲/۱۰ - ۱/۱۱۰ و صحیح مسلم ح۲۱۵ کتاب الصلاة باب ۳۲، مسند ابوعوانه ۲/ ۱۸۰، بیبی ۲/ ۱۱۰۱۱ رواء ح۲ ۳۵ سنن نسائی ۱۳۴/۱ کتاب التطبیق باب۱۸۶۲ بن عساکر۱/۲۵۷/۲- ۲، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی

ہوئے تو آپ ﷺ نے دونوں بچوں کواپنی گود میں بٹھایا اور فر مایا جوشخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے ۔ <sup>ک</sup>

ابن خزیمہ نے اس حدیث پرمضمون باندھاہے کہ نماز میں ایبااشارہ کرنا جس سے حقیقت کا پیۃ چلے نماز فاسد نہیں ہوتی ،علامہ البانی فرماتے ہیں اس قتم کے اشار ہے کواہل رائے حرام قرار دیتے ہیں نیز اس مضمون کی بہت می احادیث صحیحین اور دیگر کتب میں موجود ہیں۔

#### سجده کی فضیلت کا بیان

رسول اکرم بھی کا ارشاد ہے میں اپنی امت میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن پہچان لوں گاصحابہ نے عرض کیایارسول الله بھی اتنی زیادہ مخلوق میں آپ بھی انہیں کس طرح پہچان لیس گرآپ بھی انہیں کس طرح پہچان لیس گرآپ بھی نے فر مایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ اگر آپ ایسی جگد سے گزریں جس میں ایسے گھوڑ ہے موجود ہوں جو خالص سیاہ رنگ کے ہوں اور ان میں ایسا گھوڑ امو جو د ہو جس کی بیشانی اور ٹائگیں سفید ہوں تو کیا استے بڑے اڑ دھام میں آپ اسے پہچان سکیس گے اس نے کہا ضرور! آپ بھی نے فر مایا قیامت کے دوز میری امت کے لوگوں کی بیشانیاں اور ہاتھ، پاؤں وضو کے پانی کی وجہ سے سفید ہوں گے ۔ ت

نیز آپ کاارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب السلّہ ہیا ک بعض دوز خیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرما ئیس گے تو فرشتوں کو تکم دیں گے کہ وہ دوز خے سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیس جواللّٰہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ ان کواس علامت کے ساتھ نکالیں گے کہ ان کی سجدہ کی جگہوں کوالسلّہ ہی عبادت کیا کہ کہ ان کی سجدہ کی جگہوں کوالسلّہ ہی اسلام کے دوز خیر حرام کردیا ہے یعنی وہاں دوز خی آ گ کا پھھا از نہ ہوگا چنا نچہوہ دوز خیسے نکالے جائیں گے خیال رہے کہ انسان کے تمام اعضاء پر دوز خی کے اثر ات ہوں گے ۔ " والم تعردہ کرنے والے اعضاء محفوظ رہیں گے ۔ "

ا معلوم ہوا کہ گناہ گارنمازی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے اس طرح اگر موحد مخف ستی کے ساتھ نماز کے چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ <sup>س</sup>

## ز مین اور چٹائی پرسجدہ کرنے بیان

رسول اکرم کی عام طور پرزمین پرسجدہ کرتے تھاس لئے کہ سجد نبوی میں کنگروغیرہ کا بھی فرش نہ تھا اور آپ کی کے صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں سخت گری کے موسم میں نماز ادا فرماتے جب وہ زمین پر ببیثانی رکھنے کی طاقت ندر کھتے تو سجدہ کی جگہ پر کپڑار کھ لیتے اوراس پرسجدہ کرتے۔ لیے اور آپ کی کا ارشاد ہے میرے لئے اور میری امت کیلئے تمام زمین مسجد اور وضو کے پانی کے قائم مقام ہے ، پس میری امت کے انسان کو جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے تو زمین اس کیلئے مسجد ہے اور مٹی وضو کے قائم مقام ہے مجھ سے پہلے لوگ صرف اپنے گرجوں اور عبادت خانوں ہی میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ لی

مجھی آپ کامٹی اور پانی میں بجدہ کرنا ثابت بھی ہے چنا نچہ ایک باررمضان المبارک کی اکیسویں رات تھی تو بارش بری اور مسجد کی حجبت ٹیک پڑی اس لئے کہ حجبت تھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی تو نبی ﷺ نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا ابوسعید خدری ﷺ بیان کرتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کے رسول اکرم ﷺ کی پیشانی مبارک اورناک پر کیچڑکانشان موجود تھا۔ "

اوررسول اکرم بھی بھی صرف اتنی چٹائی پرنماز ادافر ماتے جوصرف سجدہ کی جگہ میں ہوتی تھی ۔ ہیں اُلُخَمُو کی حکمی ہ اَلُخَمُو کی وضاحت: اس قدر جگہ کہ جس پرانسان سجدہ کی حالت میں اپناچ ہرہ رکھتا ہے خواہ دہ چٹائی ہویا محبور کے بتوں سے تیار کی گئی ہومزیداس جیسی دیگر نباتات سے ہواور اس کوخمرہ تب کہا جاسکتا ہے جب کہ دہ اس مقدار کی ہو۔ (النہایہ)

اور بھی اس سے بڑی چٹائی ہوتی تھی۔<sup>ھ</sup> چنانچہا یک بارآ پﷺ نے بڑی چٹائی پرنماز ادا کی جوزمین پرزیادہ *عرصہ پڑے رہنے سے* سیاہ ہو چکی تھی۔ <sup>بڑ</sup>

کہ معلوم ہوا کہ ایسی چیز پر بیٹھنا درست ہے جس کا پہننا بھی جائز ہے پس ریٹم سے تیار شدہ کسی جائے نماز پر بیٹھنا حرام ہے اس لئے کہ ریٹم کو پہننا بھی حرام ہے بلکہ بیٹھنے ہے منع کرنے پر واضح نص

ا صحیح بخاری ح ۲۰۸ کتاب العمل باب تصحیح بخاری ح ۲۱ ۵ کتاب المواقیت باب ۱۱، ابوعواند مسلم است المحتمد الم کتاب المواقیت باب ۱۱، ابوعواند مسلم است صحیح بخاری ۲۲۲، السراج، بیبی سند صحیح بسلم است صحیح بخاری ح ۲ ۲۲ کتاب المساجد باب ۴۸ می صحیح مسلم ح ۲۲۷ کتاب المساجد باب ۴۸ می صحیح مسلم ح ۲۲۷ کتاب المساجد، ابوعواند کا صحیح بخاری ح ۲۸۰ کتاب المساجد

## موجود ہے لہذاکسی کے مباح گرداننے سے کسی دھو کے میں نہیں آنا چاہئے۔

#### سجدہ سےسراٹھانے کابیان

رسول اکرم ﷺ تکبیر کہتے ہوئے سجدہ سے سراٹھاتے۔ لا اور اس کا حکم آپ نے اس انسان کو دیا جس نے جلدی جلدی رکوع و جود کر کے نماز ادا کر لی تھی آپ ﷺ نے فرمایا کسی انسان کی نماز اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ الیا سجدہ نہیں کرتا جس میں اسکے تمام اعضاء اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتے پھروہ اللّٰہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سراٹھائے اور شیخ طور پر بیٹھ جائے۔ تا اور اس مقام پر آپ ﷺ اللّٰہ اکبر کے ساتھ بھی بھی رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ تا

سجدہ سے سراٹھاتے وقت رفع البیدین کرنا:امام احمداس مقام پر رفع البیدین کے قائل ہیں بلکہ وہ ہر تئبیر کے وقت رفع البیدین کے قائل ہیں چنانچہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں ابن الاثرم امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رفع البیدین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب بھی نمازی نیچے یا اوپر ہو دونوں صورتوں میں رفع البیدین ہے نیزا ثرم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد کودیکھا کہ وہ نماز میں اٹھتے بیٹھتے رفع البیدین کیا کرتے تھے۔ ہے۔

شافعی علماء میں سے ابس المنذر اورابوعلی ای کے قائل ہیں امام مالک، امام شافعی سے بھی ای طرح کا قول مروی ہے جیسا کہ (طرح کا قول مروی ہے جیسا کہ (طرح کا قول مروی ہے جیسا کہ (طرح کا تحقیق سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ھ

## دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کا بیان

رسول اکرم ﷺ سجدہ سے سراٹھا کر برابر بیٹھ جاتے اپنے بائیں پاؤںاور اس پر اطمینان کےساتھ بیٹھ جاتے ۔ <sup>ک</sup>

چنانچہ آپ ﷺ نے اس بات کا حکم اس انسان کودیا جس نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی تھی آپ نے فرمایا جب تو سجدہ کر وقت اطمینان اختیار کر اور جب سجدے سے سر

ا صحیح بخاری ح ۸۹ کتاب الا ذان باب ۱۱ میح مسلم ح ۲۸ کتاب الصلاة باب ۱۱ و صحیح ابودا کودا ۱۹۱۸ کتاب الصلاة الصلاة باب ۱۹۱۸ ما کم نے صحیح کہا ذہبی نے موافقت کی منداحد ۳۳ مصحیح ابودا کودا کودا کتاب الصلاة باب ۱۹۱۸ ماسند صحیح ہے البدائع لا بن القیم ۸۹/۳ مصنف ابن البی شیبه الا ۱۹۰ بخاری فی جزء رفع البدین مسجح بابودا کودا کودا کودا کتاب الصلاة باب ۱۸۱ سند صحیح مسلم ۵۳/۲ مالیون نه البدین مسلم ۳۱۸ کارودا کودا کتاب الصلاة باب ۱۸ سند صحیح مسلم ۵۳/۲ مالا کودا کودا کارودا و ۳۱۲ کتاب الصلاة باب ۱۸ سند صحیح مسلم ۵۳/۲ کتاب الصلاة باب ۱۸ سند مسلم ۵۳/۲ کتاب الصلاة باب ۱۸ سند کودا کودا کتاب الصلاة بابدا ۱۸ سند صحیح مسلم ۵۳/۲ کتاب الصلاة کی بابدا کتاب الصلاح کتاب الصلاح کتاب المسلم ۵۳/۲ کتاب الصلاح کتاب المسلم ۵۳/۲ کتاب ۱۸ کتاب

اٹھائے تو ہائیں ران پر بیٹھ <sup>لے</sup> اور آپ کامعمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنادایاں پاؤں کھڑا کر لیتے <sup>ہے</sup> اوراس کی انگلیوں کوقبلہ رخ رکھتے ہ<sup>ی</sup>

اور بھی بھی آپ ﷺ اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے۔<sup>یں</sup>

علامہ ابن القیم کاسہو: اس مسئلہ میں علامہ ابن القیم کو سہو ہو گیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے دونوں سجدوں کے درمیان صرف افتر اش کیا ہے اس کے علاوہ کسی دیگر کیفیت کے ساتھ آپ ﷺ سے بیٹھنا ثابت نہیں۔

میں کہتا ہوں: حالانکہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں جب کہ صحیح مسلم ابوداؤد تر ندی وغیرہ میں پاؤں کے قدموں پر بیٹھنا ثابت ہاور بیٹی میں عبداللّہ بن عمر سے حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے جس کو ابن جمر نے صحیح کہا اور ابواسحاق الحربی نے غریب الصحدیث میں طاؤس نے قل کیا اور اس نے عبداللّہ بن عمراور عبداللّه بن بن وضاحت کے ساتھ اصل کتاب میں بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: خیال رہے کہ دونوں مجدوں کے درمیان ندکورہ کیفیت کے ساتھ بیٹھنامسنون ہے البتہ بیٹھنے کی ایک صورت ممنوع ہے اس کا ذکر آ گے کیا جائے گا۔

دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے

رسول اکرم ﷺ دونوں تجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے کہ ہرعضوا پی اپنی جگہ پر آجاتا۔ <sup>ہی</sup>

اوراس بات کا حکم آپ ﷺ نے اس انسان کو بھی دیا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی آپ ﷺ نے اس سے کہاتم میں سے کسی انسان کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب

ی مند احد ۱۳۸۳ مینچ ابوداودا/۱۹۲ باب ۱۳۹سند مضبوط ہے یہ صحیح بخاری ح۸۴۸ کتاب الاذان باب ۱۳۵ میں مند احد ۱۳۵ کتاب الاذان باب ۱۳۵ بیرہی وسندن نسائی ۱۲۳۱ کتاب الافتتاح سند صحیح ہے ہے صحیح مسلم ح۳۳ کتاب المساجد باب ۲، ابوعوانه، ابواشنح جوروایت ابوالزبیرعن جابرے ہے ۲۳۰۱، ۱۳۸۳ میں مند صحیح ہے

تک کہ وہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھے۔ اُ

رسول اکرم ﷺ کے دونوں تجدوں کے درمیان بیٹھنے کا عرصہ تجدے کے برابر ہوتا تھا۔ یہ اور بھی بھی اس سے زیادہ بیٹھنے یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ ﷺ بھول گئے ہیں۔ یہ امام ابسن المقیم کا قول: صحابہ کے دور کے بعدلوگوں نے اس سنت کوچھوڑ دیا تھاوہ لوگ جوسنت پڑمل پیرا ہوتے ہیں وہ سنت کی مخالفت کا اپنے دل میں خیال تک بھی نہیں لاتے۔

دونو ن سجدوں کے درمیان کونسی دعائیں پڑھی جائیں؟ آپھے نیل کی دعائیں مردی ہیں۔

ا-﴿ اَللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرُلِی وَ ارْحَمُنِی وَاجُبُرُنِیُ وَارْفَعُنِی وَاهْدِنِی وَعَافِنِی وَارْزُقُنِی﴾ ''اےاللّٰه!میرے پروردگار مجھےمعاف فرمااورمجھ پررتم کراور مجھےدرست فرمامیری خطا وَل کی تلافی فرمامجھےرفعت عطافرما مجھے ہدایت عطاکر مجھےعافیت عطافرمااور مجھےرز ق عطاکز'' <sup>ہی</sup>

٢- ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي ، رَبِّ اغْفِرُ لِي ﴾ "مير يروردگار مجھ معاف كر، مجھ معاف كر" ه

ان دعائیکلمات کوامام احمد نے پسندفر مایا ہے اسحاق بن را ہو یہ کہتے ہیں اگر چاہے تو یہ کلمات تین بارادا کرے اور اگر چاہے تو بجائے دَبِّ اغْفِرُ لِیُ کے اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی پڑھے اس لئے کہ مید دنوں دعائیں رسول اکرم ﷺے دنوں مجدوں کے درمیان پڑھنی بھی ٹابت ہیں ۔ لِ

اور بیده عائیدکلمات (نمبر۲) آپ اللهرات کے نوافل میں بھی پڑھا کرتے تھے۔

ان دعائی کلمات کا رات کے نوافل میں پڑھنے ہے یہ لا زمنہیں آتا کہ فرض نماز میں ان کا پڑھنا جا رہنہیں، اس لئے کہ فرض اور نفل نماز میں بلحاظ دعائیہ کلمات کے پچھفر قنہیں ہے امام شافعی، امام احمر، اور اسحاق کا یہی قول ہے وہ فرض نفل دونوں میں اس کے جواز کے قائل ہیں جیسا کہ امام تر مذی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور امام طحادی بھی مشکل الآثار میں اس کی مشروعیت کے قائل ہیں اگرغور دفکر کیا جائے تو نظر مسجو کا دیمیں نے مدافت کے قائل ہیں اگرغور دفکر کیا جائے تو نظر مسجو کا دیمیں نے مدافت کے قائل ہیں اگرغور دفکر کیا جائے تو نظر مسجو کی ایس نے مدافت کے قائل ہیں اگرغور دفکر کیا جائے تو نظر مسجو کی ایس نے مدافت کے قائل ہیں اگرغور دفکر کیا جائے کہ دو مداب

#### صیح بھی اسکی مؤید ہے اس لئے کہ نماز کی ہر کیفیت میں ذکر مسنون ہے اس لئے یہاں بھی ذکر ہونا چاہئے۔ دوسر سے جدہ کا بیان

پھرآپ ﷺ المنے الحبو کہ کردوسراسجدہ فرماتے۔ اورآپ نے اس بات کا تھم اس ا نسان کو بھی دیا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی آپ نے اسے تھم دیتے ہوئے مایاتم سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو، اور پھر الملّٰہ الحبو کہ کرسجدے میں چلے جاؤاور اطمینان اختیار کروکہ تمام اعضاء کے جوڑا بنی اپنی جگہ پرآجا کیں پھرتمام نماز میں ان چیزوں کا خیال رکھو۔ ک

رسول اکرم بھی بھی دوسرے تجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنے کے ساتھ رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ اور جو کام آپ بھی پہلے تجدے میں کرتے تھے وہی دوسرے تجدے میں بھی کرتے تھے، پھراللہ اکبر کہہ کر تجدے میں اٹھاتے۔ کے

چنانچیآپ نے اس انسان کو حکم دیا جس نے جلدی جلدی نماز ادا کر کی تھی آپ نے اس کو دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح کرنے کا حکم دیا بھروہ دوسرے سجدے ساللّٰہ اکبر کہ کرسراٹھائے۔ ھے اور آپ بھٹے نے اس سے کہا کہ اب تم ہر رکعت اور ہر سجدے میں اسی طرح کرتے رہو جب تم یہ کام کرو گے تو اسی قدر نماز کم ہوگا۔ لیے جب تم یہ کام کرو گے تو اسی قدر نماز کم ہوگا۔ لیے اور بھی بھی آپ بھٹ دوسرے سجدے سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ کے اور بھی بھی آپ بھٹ دوسرے سجدے سے سراٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ کے

#### جلسهءاستراحت كابيان

رسول اکرم ﷺ دوسرے بحدہ سے سراٹھانے کے بعدا پنے بائیں پاؤں پراعتدال کے

ساتھ بیٹھ جاتے کہ آپ کا ہرعضوا نی اپنی جگہ پر ہوتا۔ اُ

ﷺ فقہاء کے نز دیک اس بیٹھنے کو جلسہ ءاستراحت کہتے ہیں ،امام شافعی اسکے قائل ہیں ،امام احمد سے بھی اسی طرح مروی ہے اوراحتیا طبھی اسی میں ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتباع سنت کے بہت دلدادہ تھے جب کہ سنت کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوتی ۔ <sup>ال</sup>ے

ابن ہائی ء مسائل احمد (۵۷۱) میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو دیکھا جب وہ آخری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں پراعتماد کرتے اور بھی برابر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے اسحاق بن راہو یہ نے اس کو پسند کیا ہے اور مسائل المروزی (۲/۱۴۷۱) میں کہا کہ نبی ﷺے یہی مسنون ہے کہ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ زمین پرر کھے جا کیں خواہ پوڑھا ہویا جوان۔ <sup>س</sup>ے

# دوسری رکعت کی طرف اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں پرٹیک لگا کر کھڑے ہونے کا بیان

پھررسول اکرم ﷺ جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو زبین پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوتے۔ <sup>س</sup>

اوررسول اکرم ﷺ نماز میں آٹا گوند صنے والے انسان کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کرکھڑے ہوتے ۔ <sup>ہی</sup>

امام بیمنی کے نزدیک اس کی بالمعنی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے البتہ بیرحدیث کہ آپ اٹھتے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہاتھوں برٹیک نہیں لگاتے تصاور تیرکی طرح کھڑے ہوتے تصے موضوع ہے نیز اس مفہوم کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں صحیح نہیں ہیں۔ <sup>ک</sup>

بعض فاضل دوستوں نے میرے اس قول پر کہ میں نے حربی کی اساد کو قوی قرار دینے پر اعتراض کیا تو میں نے اپنی کتاب تسمام المنه فی التعلیق علی فقه السنه میں اس کووضا حت کیساتھ بیان کیا ہے وہاں ملاحظ فرما کیں نہایت اہم بحث ہے۔

اوررسول اکرم ﷺ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو خاموش کھڑ نے بیس رہتے تھے

ی صحیح بخاری ح۸۲۸ کتاب الا ذان باب ۱۳۵۵ محیح ابوداؤدا/۱۳۰۰ کتاب الصلا قباب ۱۱۸ یا تحقیق ۱۱۱/۱ والا رواء ۸۲/۲۴-۸۳ شافعی محیح بخاری ح۸۲۳۲ کتاب الا ذان باب ۱۳۳۳ واس صدیث کوابواسحاق الحر بی نے درست اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے واحادیث ضعیفہ ۹۲۸،۹۲۹،۵۲۲

#### بلكهالحمدللدك ساته قرأت شروع كرتي تصيك

خاموثی سے مقصود حدیث میں جس خاموثی کی نفی کی گئی ہے اس کے بار ہے میں احتال اس بات کا ہے کہ آپ کا خاموث رہنا دعائے استفتاح کی قراً ت کے باعث تقالبندا اس سکوت سے مقصود اعسو فہ باللّٰه من المشیطان الرجیم کی قراً ت کے لئے خاموثی نہیں ہے مزید یہ بھی احتال ہے کہ یہ سکوت عام ہولیکن ترجیح میر ہے زدیک پہلی وضاحت کو ہے اور پہلی رکعت کے علاوہ میں علاء کے اعبو فہ بساللّٰہ کے برکعت میں مجاور جو چیز پہلے پڑھنے میں دوقول ہیں جب کہ جمارے نزیک اعبو فہ بساللّٰہ کی مشروعیت ہر رکعت میں ہے اور جو چیز پہلے بیان ہو چکی ہے اس کی تفصیل اصل میں ذکر کی گئی ہے۔

اور واضح رہے کہ رسول اکرم ﷺ دوسری رکعت میں اسی طرح فرماتے جس طرح آپﷺ نے پہلی رکعت ادا فرمائی ،البتہ دوسری رکعت پہلی رکعت سے مقدار میں کم ہوتی تھی جیسا کہ بیہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

#### ہررکعت میں سورت فاتحہ پڑھناوا جب ہے

رسول اکرم ﷺ نے ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا ،جیسا کہ آپﷺ نے ای شخص کو (جس نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی ) پہلی رکعت میں سورت فاتحہ قراً ت کرنے کا تھم دینے کے بعدار شادفر مایا۔ <sup>کل</sup> پھراپنی تمام نماز میں ایسا کرو۔ <sup>س</sup>

> جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں ای طرح کرو ۔ <sup>سی</sup> نیز آپﷺ نے فر مایا کہ ہر رکعت میں قر اُ ت ہے۔ <sup>ھی</sup>

جابرﷺ فرماتے ہیں'' کہ جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی اوراس نے اس میں سورت فاتحہ کی تلاوت نہ کی تواس کی نماز نہیں ہوئی سوائے اس کے کہا گروہ امام کے پیچھے ہے۔ <sup>کن</sup>

# بهلاتشهد تشهدمين بيطف كابيان

دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد آپ تشہد کیلئے بیٹھتے تھے اگر نماز صرف دو رکعت ہوتی جیسے صبح کی نماز ہے تو آپ ﷺ اس طرح اپنے آپ کو بچھا کر بیٹھتے تھے جیسا کہ دو

ا صحیح مسلم ح ۱۲۸ کتاب المساجد باب ۱۲۷ بونواند ا صحیح ابوداؤد ۱۲۱ کتاب الصلاة باب ۱۲۹ منداحد سند قوی علی مسلم ح ۲۵ کتاب الصلاة باب ۱۳۱ منداحد ۲۵۷ سند مصبح بخاری ح ۱۹۳ کتاب الاذان باب ۲۲۱ محیح مسلم ح ۲۵ کتاب الصلاة باب ۱۱ مسئداحد ۲۵۷ سند مضبوط به ۱۲۰ باید محیح این حبان احد فی مسائل این هانی ۱۲۰۰ م ۱۵۳ مؤطا مام ما لک ۱/۵۳ ح ۲۸۸

سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔<sup>ک</sup>

چنانچرآپ نے اس انسان کوجس نے جلدی جلدی نماز پڑھ لیکھی آپ نے فر مایا جب تو نماز کے درمیان بیٹھے تواپنی ہائیں ران کوزبین پر رکھوا وراطمینان اختیار کروپھرتشہد پڑھو، <sup>س</sup>

ابوہریہ کے بیان فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی ﷺ نے مجھے کتے کی طرح بیٹے کے ۔ سے منع فرمایا ہے۔ سی

کے کتے کی طرح بیٹھنے کا ذکر ابوعبیدہ سے یوں مروی ہے کہ کوئی انسان جب اپنے چوز وں کو زمین پررکھتا ہے تو بیٹھنے زمین پررکھتا ہے تو بیٹھنے کے بیٹھنے کی مانند ہے جس مے نع کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں: بیوہ بیٹھنانہیں ہے جود و بحدول کے درمیان مسنون ہے جیسا کہاں کاذکر ہو چکا ہے۔ آپ ﷺ شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فر ماتے تھے۔ ھ

رسول اکرم ﷺ کامعمول تھا کہ جب آپ تشہد کے لئے بیٹھتے تو دائیں ہھیلی کو دائیں ران پر اور بائیں کو بائیں ران پر اور ایک روایت میں دائیں ہھیلی کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے گویا کہ اس مھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلانے والے ہوتے۔ ل

اور نبی ﷺ اپنی دانی کہنی کواپنے دائیں ران پراپنے پہلوسے ملا کرر کھتے تھے۔ <sup>سے</sup> اسے مرادیہ ہے کہ رسول السلم عظیہ اپنی کہنی کواپنے پہلوسے ہٹا کرنہیں رکھتے تھے جیسا کہ اس کی وضاحت ابن القیم نے زاد المعادییں کی ہے۔

آپ ﷺ نے اس شخص کومنع فرمایا جوتشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے سوئے تھا آپﷺ نے فرمایا ہیتو یہودیوں کی نمازہے۔ <sup>ک</sup>

ا نسائی، ۱/۳ کاسند سیحی ہے ہے صحیح بخاری ح ۸۲۸ کتاب الا ذان باب ۱۳۵۵ میحج ابوداؤد ۱/۱۳ کتاب الصلاۃ ۱۱۸ می نسبہ می صحیح ابوداؤد ۱/۱۲ کتاب الصلاۃ باب ۱۳۹۹ ہیمجی سند مضبوط ہے می طیالی، منداحد ۲۲۵/۲۲-۱۳۱۱ بابن ابی شیبہ مکتاب کا حاشیہ دیکھیں باب رکوع میں اطمینان کا واجب ہونا ہے صحیح مسلم ح ۲۳۰ کتاب الصلاۃ باب ۴۵ میا مابو کو اند ۲/ ۹۴ وغیرہ ،الارواء ح ۱۳۱۲ ہی صحیح مسلم ح ۱۱۰ کتاب المساجد باب ۲۱، ابو کو انہ ہے صحیح ابوداؤد ال ۱۸۰ کتاب الصلاۃ باب ۱۸۱ میں نے صحیح کہا، ذہبی نے اس کی موافقت کی ،اس حدیث کی اور اس کے بعد آنے والی حدیث کی تخریج الارواء ح ۲۸۰ میں ہو چکی ہے اس طرح بھی وارد ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا اس طرح مت بیٹھوجس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جوعذاب میں گرفتار ہوتے ہیں ۔ <sup>ا</sup> اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن پر اللّٰہ کاغضب نازل ہو چکا ہے۔ <sup>س</sup>ے

### تشهد میں سبابہ انگلی کوحر کت دینا

رسول اکرم ﷺ تشہد کی حالت میں اپنی بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی دائیں ہتھیلی کی تمام انگلیوں کو بندفر مالیتے اوروہ انگلی جوائگو ٹھے کے ساتھ ہےا ہے قبلہ رخ رکھتے اوراینی نظر کواس برمرکوزر کھتے ۔ <sup>س</sup>

بہ مندابویعلی ۲/۲۷۵ میں عبدال اللہ است منقول ہے کہ انگلی کا اشارہ کرنا دراصل شیطان کوزخی کرنا ہے اور ہروہ انسان جواس طرح انگلی سے اشارہ کرتا ہے و فلطی پرنہیں ہے، چنا نچہ امام حمیدی بھی اس طرح شہادت کی انگلی کھڑی فرماتے تھے، وہ فرناتے ہیں کہ مجھے مسلم بن ابی مریم نے بیان کیا اس نے کہا مجھے سلم بن ابی مریم نے بیان کیا اس نے کہا مجھے سے ایک آ دمی نے ذکر کیا کہ اس نے ملک شام کے ایک گرجا میں انبیاء علیہم السلام کی تصویرین دیکھیں کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے تھے، امام حمیدی نے اپنی انگلی کو کھڑا کر کے دکھایا، خیال رہے کہ بینہایت عجیب وغریب نئی بات ہوادراس کی سندھیجے ہے۔

اور جب آپ ﷺ نے اشارہ کرنا ہوتا تھا تو اپناانگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پرر کھتے تھے۔ ھے اور بھی ان دونوں کا حلقہ بناتے تھے،اور نبی ﷺ شہادت کی انگلی کواٹھا کرحرکت دیتے تھےوہ اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ <sup>ل</sup>

ابن عدی (۱/۲۸۷) میں انگلی کو حرکت دینے والی حدیث کا شاہد ہے ابن عدی نے کہا کہا س روایت میںا کیک راوی عثمان بن مقسم کوضعیف کہاہے کیکن اس کی حدیث کولکھا جاتا ہے۔

آ بیمتی ۱۳۵/۱، حاکم ۲۳۰/۱ حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے اسکی موافقت کی ،اس حدیث کی اورا سکے بعد آنیوالی حدیث کی ترس کے بعد آنیوالی حدیث کی ترس کے بعد آنیوالی حدیث کی تخریخ الوداؤدا/۲۸۱ باب ۱۸۸ سند مضبوط عبدالرزاق ،عبدالحق نے اپنی کتاب میں اسکوا حکام ت۲۸۴ میں صحیح کہا، میری تحقیق کیساتھ ﷺ صحیح مسلم ح ۱۱۷ کتاب المساجد باب ۲۱۱ ابوعواند ﷺ صحیح ابوداؤدا/۱۸۰۰ سند حمیدی (۱۳۱۱) میں زیادتی ہے ہے صحیح مسلم ح ۱۱۱ کتاب المساجد باب ۲۱ ،الوعواند ﷺ صحیح ابوداؤدا/۱۸۰۰ سنن نسائی ۱۲۰۱ السمنتقیٰ لابن المجادود ح ۲۸۰ مند حجے ہے، ابن الملقن ۲/۲۸ نے اس کوضیح کہا ہے۔

صدیث میں لفظ یَدُعُو بِهَا کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہاس میں دلیل ہے کہ آپ ﷺ بیکام نماز کے آخر میں کرتے تھے

میں کہتا ہول: کدانگل کے اشارہ کرنے اور حرکت دینے میں استمرار مسنون ہے اور سلام پھیرنے تک یہی کیفیت برقر ارر ہے امام مالک اور دیگر ائمکہ کا یہی ندہب ہے امام احمد سے سوال کیا گیا کہ نماز میں انگل سے اشارہ کرنا درست ہے اس نے اثبات میں جواب دیا کہ بیضروری ہے۔ ا

میں کہتا ہوں: پس ان لوگوں کو السلّب ہے خور زنا چاہئے جوتشہد میں انگلی سے حرکت دینے اور اشارہ کرنے کو سنت نہیں سیجھتے بلکہ بے فائدہ کہتے ہیں چنا نچہ وہ لوگ باوجود ان ولائل کے انگلی کو حرکت نہیں دیتے ہیں اور سیجھتے ہیں اس قتم کا کام نماز کیلئے مناسب نہیں ہے اور ان دلائل کی تاویلات میں تکلف اختیار کرتے ہیں۔ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو نہ صرف اس مسئلہ میں بلکہ دیگر بہت سے مسائل میں اینے امام کی

طرف سے مدافعت کرتے ہیں جب کدامام کی رائے سنت کے نخالف ہے وہ کہتے ہیں کدامام کی رائے کو خلط قرار دینے سے امام پر طعن وشنیع کرنی لازم آتی ہے اور اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے بدلوگ اس بات کو فرار ویٹے ہیں کہ صحیح سنت کا انکار کرنا ھی بتارسول کریم ﷺ کی ذات پر طعن کرنا ہے اس لئے کہ سنت کے بیش کرنے والے وہی تو ہیں۔ ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا اِسْسَے ؟!

بعض لوگوں کا بیکہنا کہ شہادت کی انگلی کواشارہ کرنے کے بعد بند کر لیا جائے یانفی کے وقت اشارہ کرنااورا ثبات کے وقت اس کو بند کر لیمنااس کا سنت میں کوئی اثر نہیں ہے بلکہ بیصحے حدیث کے مخالف ہے۔ بعض احادیث میں مروی ہے کہ آپ کے شہادت کی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے لیکن بیرحدیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے دیکھیے ضعیف ابودا وُدح ۵ کا ۱۰ اگر بیرحدیث ثابت ہو بھی جائے تو ہم کہیں

گے بیر حدیث نفی کرتی ہے اور پہلی حدیث مثبت ہے اور مثبت بالا تفاق نافی پر مقدم ہوتی ہے۔ اور نبی ﷺ فرماتے ہیں کہاس انگلی (سبابہ) کا اشارہ شیطان پر نیزے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ <sup>ک</sup> اور رسول اکرم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے بچھا فراد دیگرافراد پرانگلی (سبسابسہ) کے

ساتھاشارہ نہ کرنے پر تقید کرتے تھے۔ <sup>ک</sup>

آ پ کامعمول تھا کہآ پ دونوں تشہد میں شہادت کی انگلی (سبابہ) کا شارہ کرتے تھے۔ <sup>س</sup>

<sup>◘</sup> مسائل امام احمدص • ٨ ◘ منداحمة / ١١٩/ ، بزار ، ابوجعفر ، الا مالى للبختوى • ١/١ ، الدعاء للطبر انى ق٢/١٠، ا السنن للمقدى ٢/١٢ سندحسن ہے ، مندللر ویانی ٢/٣٣٩ ، بیبتی ◘ ابن ابی شیبیۃ / ٣/١٢٣ سندحسن ہے ◘ سنن نسائی ١/٢٣١ كتاب السهو ، بيهتى سند صحيح ہے

چنانچہآ پ نے ایک آ دمی کودیکھاجودوانگلیوں کیساتھاشارہ کررہاتھا آپ نے فرمایا ایک انگلی (سبابه) کے ساتھا شارہ کروا یک انگلی کیساتھا شارہ کرواور سبابہ کی طرف اشارہ فر مایا۔ ک پہلے تشہد کے داجب اوراس میں دعا کے مشروع ہونے کا بیان ر سول اکرم ﷺ دورکعت کے آخر میں تشہد بیٹھتے اور اَلتَّحِیَّاتُ بِرُ ھتے کے اورآ پیڈالیٹی تشہد میں بیٹھتے ہی جوکلمہ زبان سے نکا لتے تھےوہ اَلتَّعِیَّاتُ لِلَّهِ تھا۔<sup>ت</sup> ا گرجھی آ پ دورکعتوں کے بعدتشہد بیٹھنا بھول جاتے تو سجدہ سہوکر تے <sup>ہی</sup> رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جبتم دور کعت پر ہیٹھوتو اکتَّبحِیَّساتُ پڑھواور جود عا تمہیں زیادہ پیند ہووہ پڑھو، پس ضروری ہے کہوہ التحیات میں اللّٰہ عز وجل کو یکارے۔<sup>ھے</sup> المعلوم بوااگر چەدرميان كاتشېد كيول نه بواس مين بھى اَلتَّ جِيَّاتُ كى دعا كي كرنامشروع ہے،اگر جداس تشہد کے ساتھ سلام نہ بھی کہا جائے یہی قول امام ابن حزم کا ہے۔ ا یک حدیث میں بیلفظ ہیں کہ جب بیٹھو اَلتَّعِیَّاتُ پڑھو۔ اِن اوراس بات کا حکم آپ نے اس انسان کودیا تھا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھ کی تھی جیسا کہ اس کاذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام کوتشہد کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح انہیں قر آن یا ک

کی سورتوں کی تعلیم دیتے۔ <sup>مح</sup> اورتشہد میں آ ہت، پڑھناسنت ہے۔ <sup>مح</sup> تشهد کے کلمات کا بیان

رسول اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کوتشہد کے کلمات کی مختلف الفاظ کے ساتھ تعلیم دی ۔ ا-ابن مسعود کا تشهد: ابن مسعود بیان کرتے ہیں مجھے رسول ا کرم ﷺ نے تشہد کے کلمات بالکل 💵 ابن ابی شیبه۱۱ / ۱/۴۰ / ۲/۱۲۳ ، سنن نسائی ۱۴۹۱، حاکم نے صیح کہا، ذہبی نے اسکی موافقت کی ،اس حدیث کا شاہدا بن ابی شیبہ میں ہے 🗗 صحیح مسلم ح ۲۲۰ کتاب الصلاۃ باب ۴۶ ،ابوعوانہ 🔁 بیہ بی میں عائشہ ا سے مضبوط سند کے ساتھ ہے ،ابن الملقن ۲/۱۸ 🗨 صحیح بخاری ج۱۲۲۴ کتاب السہو باب المحیح مسلم ح٨٥ كتاب المساجد باب١٠١ الارواءح ٢٣٨ ١٥ سنن نسائي ١٣٤١ كتاب المتبطبييق باب١٠٠ ،منداحمدار ٣٨٢ طبراني في الكبير ١/٢٥/١ سند محيح بي سنن نسائي ١٣٤١ كتاب التطبيق باب كيف التشهد الاول سنرصح ہے 🗖 صحح بخاری ح ۲۲۱۵ کتاب الاستنذان باب ۲۸ میحمسلم ح ۹۵ کتاب الصلا ة باب ۱۲ 🗛 تصحیح ابودا وُدا/۱۸۵ باب۲۸۱، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی

اس طرح بنائے جس طرح آپ اللہ مجھ قرآن پاک کی کس سورت کی تعلیم دیتے تھا ور میری ہم اللہ میں درج کے جاتے ہیں۔ مسلی آپ کی دونوں ہم اللہ والصّلوَ الله الله الله الله الله عَلَيْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَالطَّیْبَاتُ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَالطَّیْبَاتُ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَالطَّیْبَاتُ اللهُ وَالسَّهَدُ اَنُ لاَ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَالسُهَدُ وَبَعَدُ اللهِ اللهُ اللهُ وَالله الله الله الله وَالله الله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

'' تما مُفلی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللّٰه کیلئے ہیں اے نبی! آپ پر اللّٰه کی سلامتی ہوا ور آسی ہوں ہم پر اور السلّٰه کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللّٰہ کے علاوہ کوئی معبوذ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جھر ہے اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے' ہوں کہ اللّٰہ کے علاوہ کوئی اضاف میہ کہتا ہے کہ ہم اسلام موقواس سے مراد ہروہ نیک بندہ ہوتا ہے جو آسان اور زمین پر اور السلّٰہ ہے کے نیک بندوں پر سلام ہوتواس سے مراد ہروہ نیک بندہ ہوتا ہے جو آسان اور زمین میں ہے، نیز جب تک رسول اکرم کے ہمارے در میان موجود رہے ہم السَّلامُ عَلَیْکَ ایّنہا النّبی کہتے رہے جب آپ فوت ہوگئو ہم نے السَّلامُ عَلَی النّبی کہنا شروع کردیا۔

وہ الفاظ جوسلام پراور بادشاہت پراور باقی رہنے پردلالت کرتے ہیں بیالفاظ السلّم کی ذات کیلئے خاص ہیں،اوروہ دعائی کلمات جن کے ساتھ اللّٰه کی تعظیم کا ارادہ کیا جاتا ہے وہی ان کا استحقاق رکھتا ہے اس کے علاوہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے، (نہایہ)

جوکلام عدہ ہے اور بہتر ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کلام کے ساتھ اللّٰه کی تعریف کی جائے ایسے کلمات ندلائے جائیں جو السلّٰمہ کی صفات کے مناسب نہیں ہیں ایسے کلمات جن کے ساتھ بادشا ہوں کی عظمت کواجا گر کیا جاتا ہے

الله کی ذات کے ساتھ پناہ طلب کرنااوراس کی حفاظت میں آنامقصود ہے اس لئے کہ السلام الله پاک کانام ہے مقصود ہے ہے کہ الله قیرامحافظ ہواور کفیل ہوجیسا کہ کہاجا تا ہے الله قیرے ساتھ ہو یعنی الله کی حفاظت اور مدداوراس کی مہر بانی تیرے ساتھ ہو، ہراس وصف پراس کا اطلاق ہوتا ہے جس میں خیرو برکت ہے جس کا فیضان الله تعالیٰ کی جانب ہے ہمیشہ ہمیشہ دہتا ہے

میں کہتا ہول: نیز ابن مسعود کے بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اکرم ﷺ ہمارے درمیان موجودر ہے

■ صحیح بخاری ح۲۲۵ کتاب الاستهندان باب ۲۸ متیح مسلم ح۵۹ کتابالصلا ة باب ۱۱،۱ بن ابی شیبه ۱/ ۲/۱۲۳ السراج، مندابویعلیٰ ۲/۲۵۸،الا رواء ۳۲۱ ہم اَلسَّلاَ مُ عَلَیْکَ اَیْهَا النَّبِیُ کَتِی رہے جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے اَلسَّلاَ مُ عَلَی النَّبِی کہنا شروع کردیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آپ کے حکم سے تھی چنا نچہ عائشہ رضی (للہ عہاجب تشہد کی تعلیم دیتیں توالسلام علی النبی کے الفاظ سکھلاتی تھیں۔ ل

حافظ ابن مجر كاقول: صحابہ كرام آپى زندگى ميں اَلسَّلاَ مُ عَلَيْكَ اَيَّهَا النَّبِى كَتِمْ جَبِ آپ فوت ہوگئة و انہوں نے خطاب كاصيغه چھوڑ كرغائب كاصيغه كہنا شروع كرديا يعنى وہ اَلسَّلاَ مُ عَلَى النَّبِي پڑھتے تھے۔ علامہ بكى قول: علامہ بكى شرح المنهاج ميں اس روايت كے ذكر كرنے كے بعد كتے ہيں كدا گر صحابہ كرام عداب ہوجائے كہ وہ نى بھى ك وفات كے بعد خطاب كاصيغه استعال نہيں كرتے تھ تو اس معلوم ہوتا ہے كہ آپى وفات كے بعد آپى وفات كے بعد خطاب كاصيغه استعال نہيں كرتے تھ تو اس معلوم ميں كہتا ہوں: خيال رہے كر بح بخارى ميں فہ كور ہے كہ صحابہ كرام آپ بھى موجود ہے چنا نچہ مصنف عبد عملى النبى كافاظ استعال نہيں كرتے تھا وراس كا ايك مضبوط متابع بھى موجود ہے چنا نچہ مصنف عبد الرزاق ميں صحح سند كيما تھ فہ كور ہے ،عطاء بيان كرتے ہيں كہ جب تك نبى بھے زندہ رہے صحابہ كرام السَّلامُ عَلَيْكُ اَيُّهَا النَّبِيُّ كَتِ رہے جب آپ بھے فوت ہو گئة وانہوں نے اَلسَّلامُ عَلَى النَّبِيّ السَّلامُ عَلَيْكُ اَيُّهَا النَّبِيُّ كَتِ رہے جب آپ بھے فوت ہو گئة وانہوں نے اَلسَّلامُ عَلَى النَّبِيّ

عبداللہ بن مسعود نے کہاای طرح ہمیں تعلیم دی گئی ہے اوراس طرح ہم تعلیم دیتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہوگئی کے عبدالله بن مسعود نے اس حقیقت واضح ہوگئی کے عبدالله بن مسعود نے اس کے مانب رجوع نہیں کیا ہے لیکن ابومعمر لیعنی بخاری کی روایت زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ ابو عبیدہ کا اپنے والد سے ساتھ ساتھ صاتھ صاتھ سے ساع ٹابت نہیں مزید اسناداس تک اس کے ساتھ ساتھ صاتھ صنیف ہے

۲- تشهدا بن عباس: ابن عباس نے تشہد کوذیل کے کمات کے ساتھ ذکر کیا ہے:

💵 مندالسراج ج۱۱/۲/۱۹۹ الملخص في الفواكدج۱۱/۵۴/۱۱ مين دو صحيح سندول كے ساتھ مروى ہے

I مقدمه صفة صلاة النبي للالبانيع لي م ١٨-٢٥

﴿التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ النَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَهُ اللَّهِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿

''تمام نقلی ، برکت والی ، بدنی ، مالی عبادتیں الله کے لئے ہیں اے نبی! آپ ﷺ پرالله کی سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہم پراور الله کے نیک بندوں پرالله کی جانب سے سلامتی ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مجمد ﷺ اللہ کا رسول ہے اور ایک روایت میں ہے وہ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے'' ل

امام نووی کا قول: تشہد کے الفاظ کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کداگر چہواؤموجوز ہیں ہے کیکن فی الحقیقت موجود ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں واؤکاذکر آتا ہے اس حدیث میں اختصار کے پیش نظرواؤکو حذف کردیا گیا ہے لغت عرب میں اس کا جواز موجود ہے، اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ تمام نفلی عباد تنیں اور جن عبادات کاذکران کے بعد ہے وہ سب السلّه تعالیٰ کی ذات کیلئے لائق جب کدان کی حقیقت اللّه کے غیر کیلئے درست نہیں ہے۔

سا- تشہدا بن عمر: ابن عمر نے ذیل کے کلمات کے ساتھ تشہد کا ذکر کیا ہے۔

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

''تمام نقلی ، بدنی اور مالی عباد تیں اللّه کے لئے ہیں اے نبی! آپ ﷺ پر اللّه کی سلامتی ہواوراس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہم پراورانسلّه کے نیک بندوں پر السلّه کی جانب سے سلامتی ہواور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللّه کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے'' کے

ا بن عمر ﷺ کہتے ہیں کہ اس تشہد میں وَ بَوَ کَاتُهُ اور وَ حُدَهٔ لاَ شَوِیْکَ لَهٔ کا اضافہ میں نے کیا ہے۔ ید دونوں زائد جملے ہیں جونی ﷺ تشہد میں ثابت ہیں عبد السلّٰے بن عمر نے ان کا اضافہ اپنی

 ُ جانب نہیں کیا ہے وہ تواس قتم کے اقدام ہے بہت دور تھے البتداس نے (عبدال لیے ہیں عمر) کے علاوہ دیگر صحابہ کرام ہے ان کو سنا جنہوں نے اس کا ذکرنبی ﷺ ہے کیا ہے اس لئے اس نے ان دونوں زیاد تیوں کواس تشہدیر بڑھادیا ہے جس کواس نے نبی ﷺ ہے بلا واسط سناتھا۔

۲۰- تشهد الی موسی اشعری: ابوموسی اشعری رسول اکرم الله سے تشهد ذیل کے کلمات کی شکل میں ذکر کرتے ہیں نبی رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہ جبتم تشہد کیلئے بیٹھنے لگوتو یے کلمات کہو:

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادَاللَّهِ الصَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْکَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَّ لاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْکَ لَهُ وَاشُهَدُ اَنَّ لاَ اللهِ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿

''تما منفلی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کیلئے ہیں اے نبی! آپ پر اللہ کی سلامتی ہواور اس کی محتیں اور برکتیں ہوں ہم پراور اللہ کے نیک بندوں پراللہ کی جانب سے سلامتی ہواور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کے مجمد بھی اس کا بندہ اور اس کارسول ہے'' کے بیسات کلمات نماز کا تحفد ہیں۔

۵- تشهد عمر بن خطاب: عمر بن خطاب هذه منبر پر كھڑ ہے ہوكر ذيل ككمات كى صورت ميں تشهد كا تعليم ويت تحق ﴿ اَلتَّ حِيَّاتُ لِلْهِ اِلزَّ اكيات لِلْهِ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ مِن تشهد كَ الفاظ كَ مِعلاً بِيَّا السَّبِيِّ وَالنَّا الفاظ كَ مِعلاً بِي اَللَّهُ السَّالِمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللَهُ اِللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللَّهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ لَا اللهُ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اللهِ وَاللهُ وَاَسُهُدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾

''تمام نفلی عبادتیں اللہ کے لئے تمام پاکیزہ کلمات اللہ کے لئے تمام مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں آپ ﷺ پر اللہ کی سلامتی ہوا ور اس کی رحمتیں اور بر کمتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے'' ت

<sup>[</sup>صصحیع مسلم ح۲۲ کتاب الصلاة باب۱۱، ابوعوانه جمیح ابوداؤد ا/۱۸۲ باب۱۸۳ جمیح ابن ماجه ۱۴۸/۱۸۲ می این ماجه ۱۴۸/۱۸ کتاب الاقامة باب۲۳ می طواما لک ا/۵۷ کتاب الصلاة باب۱۳، بهجی سند صحیح ہے

ا ہن عبدالبر کا قول: بیرحدیث اگر چہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے تھم میں ہے اس لئے کہ حدیث ہے جو معلوم ہور ہاہے وہ الیمی چیز ہے کہ اس کورائے کی شکل میں پیش نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر وہ رائے ہے تو پھراس ذکر میں بیقول دیگراذ کارسے زیادہ بہتر نہیں ہے

تنبید: تشهد کے تمام ذکر کردہ صینوں میں مَنْ فِورَتُهُ کے الفاظ نہیں ہیں لہذا اس کا اعتبار نہ کیا جائے ہی وجہ ہے کہ بعض سلف صالحین نے اس لفظ کا انکار کیا ہے، چنا نچہ امام طبر انی (۱/۵ ۲/۳) صیحے سند کیسا تھ طلحہ بن مصرف سے روایت کیا ہے اس نے بیان کیا کہ رہتے بن فیشم راوی نے تشہد میں بَر کاتُهُ اور مَنْ فِورَتُه 'کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے تو علقہ نے کہا ہم انہی الفاظ اکسا لا مُ عَلَیْکَ اَیُّهَا اللَّبِیُ وَرَحُمهُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ رِرکے رہیں گے جن کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، علقہ نے اسکوا پے استاد عبد اللّٰہ بن مسعود سے بیان کیا ہے چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شرید کے کلمات سکھلائے جب وہ اَشُھ کُد اَن لاَ اللّٰهَ اِللّٰهُ بِر بِہٰ اِتُواسِ خُص نے وَحُدہُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ کے الفاظ کہد یے اس پر ابن مسعود نے اس کی تا نمید کی کمی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اُ

۲-عا ئشه رضی (لا حد، کا تشهد: قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ عائشہ رضی (لا حد، جمیں تشہد کی تعلیم دیا کرتی تھیں اورا پنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے ذیل کے کلمات کہا کرتی تھیں :

﴿ اَلتَّحِيَّاتُ اَلطَّيِّبَاتُ اَلزَّا كِيَاتُ لِلَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ (ان الفاظ كِ بعد باتى الفاظ ابن مسعود كِتشهد كَ الفاظ كِ مطابق بين ) أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنُ لَا اللهُ وَاللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ "تمام فلى عباداللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنُ لاَ الله كَيْحُ بِينَ آبِ بِسِلام بو،ا نَ بَي اللهُ وَاسُهُدُ اَنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ "تمام فلى ، مالى عبادتين ، پاكيزه كلمات الله كيلئ بين آب برسلام بو،ا ن بن ! آب ورَسُولُهُ ﴾ إلى الله كي برائم بوادراس كي رحمين اور بركتين بول بم پراور الله كي بندول پرسلام بويسلام ويسلام ويكي بندول برسلام بويسلام ويسلام ويكي بندول برسلام بويسلام ويكي ويسلام ويكي وينهول بين كوابي ديتا بول كه محمد ( الله عنه علاوه كوئي معبود نهين اوريين كوابي ديتا بول كه محمد ( الله عنه علاوه كوئي معبود نهين اوريين كوابي ديتا بول كه محمد ( الله عنه عليه الله عنه الله عنه عليه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عبود الله عنه عنه الله عنه اله

ا ام طبرانی نے اس حدیث کو مجم الاوسط میر بے فوٹونسخہ (ح ۲۸۳۸) میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیااگر میتب کا ہلی نے عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے قابن ابی شیبہ (۲۹۳/۱)،السراح،المصنحہ لمص جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے،البتہ الفاظ بیبیتی (۲/۱۳۳۲) کے ہیں

### نبی ﷺ برِ درود تجیجنے کے مختلف الفاظ کا بیان

رسول اکرم ﷺ پہلے اور دوسر ہے تشہد میں خودا پنے آپ پربھی درود بھیجتے۔ <sup>ل</sup> نیز امت مسلمہ کوبھی حکم دیا ہے کہ وہ آپ پرسلام بھیجنے کے بعد درود بھیجیں ،اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کومتعد دصیغوں کے ساتھ درود بھیجنے کی تعلیم دی۔

چنانچہ صحابہ کرام رضو کا (للہ تعلیم راصعین نے عرض کیایار سول السلّب ﷺ اہم آپ پر سلام سیجتے ہیں لیکن آپ بتا کیں کہ ہم آپ پر درود کیسے ہیجیں آپ نے انہیں تعلیم دی کہتم اَلسلْهُ مَّ صَلِّ عَلیٰی مُحَمَّدِ کے الفاظ کے ساتھ درود تھیجو۔

پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا ثابت ہے ندکورہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ پہلے تشہد میں بھی سلام کے بعد درود پڑھا جائے امام شافعی کا بہی مذہب ہے چنا نچہوہ کِتَسابُ اللّٰمَ میں صراحت کرتے ہیں کہ بہی مذہب اس کے بعد درود پڑھا جائے امام شافعی کا بہی مذہب ہے چنا نچہوہ کِتَسابُ اللّٰمَ میں اور اس کی تا سیدالروضة (الا منہ ۲۲۳) میں فرماتے ہیں اور اب ہیں جیسو جنبلی الاف صاح میں اس کو پند کرتے ہیں ، اس طرح ابن رجب نے ذ میں المطبقات الم ۲۸ میں اس کوفق کیا ہے اور چھ کہا ہے پہلے تشہد کے بعد آپ پر درود بھیجنے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں مذکور ہیں ان میں پھر شخصیص نہیں ہے اور وہ حدیثیں عمومیت کے لحاظ سے ہرتشہد کوشامل ہیں۔

حدیثیں مذکور ہیں ان میں چھ صیف ہیں ہاورہ مدیثیں عمومیت کے لحاظ سے ہر شہد کوشائل ہیں۔
میں نے ان احادیث کواصل کتاب کے حاشیہ میں بلاسند معلق طور پرذکر کیا ہے اور متن میں پچھ بھی درج نہیں کیا کیونکہ ان میں سے بعض حدیثیں ہماری شرط پر نہیں تھیں اگر چہ معناہ ہ مدیثیں ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہیں اور جولوگ پہلے تشہد کے بعد درود پڑھنے سے روکتے ہیں ایکے پاس کوئی سیحجے دیل موجود نہیں ہے جس سے استدلال کیا جا سے جیسا کہ میں نے اس کواصل کتاب میں واضح کیا ہے ای طرح یہ قول کہ انہیں ہے جس سے استدلال کیا جا سے جیسا کہ میں نے اس کواصل کتاب میں واضح کیا ہے ای طرح یہ قول کہ اس بارے بھی پر پہلے تشہد میں ﴿ اللّٰهُم عَلَ مَلَ عَلَیٰ مُحَمَّدِ ﴾ سے ذا کدکی لفظ کا اضافہ کرنا مکر وہ ہے' اس بارے میں بھی کوئی کراہت کی دلیل نہیں ہے جو پچھ بیش کیا جا تا ہے وہ بلا اثر ہے، بلکہ ہم بچھتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کام کیا اس نے نبی بھی کے حکم کے مطابق عمل نہ کیا اس کاذکر پہلے ہو چکا ہے مزید برآن تم نے کہنا ہوگا کا ماکیا اس نے بنی بھی کہ حکمید و عَلَیٰ آلِ مُحَمَّدٍ ﴾' اے اللّٰہ مُحداور آل مجمد پر رحمتیں نازل فر ما'' کو اللّٰہ مُحسمی کے باتی حصہ کو ہم نے تحقیق کے لئے اصل کتاب میں ذکر کیا ہے۔

والوعوانيا بي صحيح ميس (٣٢٣/٢)سنن نسائي ١٥٠١ كتاب الافتتاح

''اے اللہ محمد اور اس کے اہل بیت اور اس کی بیویاں اور اس کی اولا دپر رحمت فر ما جیسا کہ تونے آل اہراہیم پر رحمت کی اور محمد اور اس کے اہل بیت اور اس کی بیویاں اور اس کی اولا دپر برکت نازل فرما جیسا کہ تونے آل ابراہیم پر برکت کی بے شک تو تعریف و بزرگ والا ہے'' بیدرود نبی ﷺ خود بھی پڑھتے تھے۔ ل

ابوالعالیہ کا قول: بی ﷺ پرصلوٰ قریم جنے کے بارے میں ابوالعالیہ کی وضاحت نہایت مناسب ہےوہ کہتے ہیں بی ﷺ پراللّٰہ کے صلوٰ قرکیم تعلیٰ آپﷺ کی تعریف فرماتے ہیں اور آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ پر فرشتوں کی جانب سے صلوٰ قریم جنے کا یہ عنیٰ ہےوہ السلّٰہ سے آپﷺ پرزیادہ صلوٰ قریم جنے کا مطالبہ کرتے ہیں اس معنیٰ کو صافظ ابن جرنے فتح الباری میں ذکر کیا ہے اور مشہور تغییر کارد کیا ہے جو عام طور پر کی جاتی کہ السلّٰہ ہے کے صلوٰ قریم عنیٰ رحمت ہے علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام میں اس کی خوب وضاحت کی ہے اس کا مطالعہ فرما کیں۔

برکت سے مرادکسی چیز کا مقدار میں زیادہ ہونا اور بڑھنا اور اس میں برکت کا نمودار ہونا اور دعا کرنا پس دراصل بید عامشتمل ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کوخیر و برکت کا عطیبہ ایسے ہی دیا جائے جیسا کہ آل ابراجیم کو اللّٰہ نے عطا کیا ہے مزید براً ں برکت دائمی ہواوراس میں اضا فیہوتارہے۔

٢-﴿اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [اِبُرَاهِيْمَ وَعَلَى]
 آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ ﴾ <sup>1</sup>

''اے السٹے پھراورآ ل محر پر رحمت بھیج جیسا کہتونے ابراہیم اورآ ل ابراھیم پر رحمت کی ہے تو تعریف والا بزرگی والا ہے اے السٹ پھر پر اورآ ل محمد پر برکت فر ما جیسا کہتونے ابرھیم اورآ ل ابراھیم پر برکت فر مائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے''

[ اِبُوَ اهِیُمَ وَتَحْلٰی ] کی زیادتی بخاری طحاوی بیبیقی ،احمداورنسائی کی روایت میں ہے ،اس کے علاوہ بعض صیغے درودنمبر ۲٬۵٬۳٬۳۳ میں بھی آئیں گے جودوسر سے طرق سے مروی ہیں

''اے السلمہ محمداورآ ل محمد پررحت بھیج جیسا کہ تونے ابراہیم اورآ ل ابراھیم پررحت کی ہے ہے۔ شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے اور برکت فر ما محمد پر اور آ ل محمد پر جیسا کہ تو نے ابرھیم اور آ ل ابراھیم پر برکت فر مائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے'' <sup>ل</sup>

٣-﴿ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ [النَّبِيّ الْاُمِّيّ ] وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيُتَ عَلَى [آلِ] اِبْسَ اهِيُسَمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيُمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ [النَّبِيّ الْاُمِّيّ ] وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى [آلِ ] اِبْرَاهِيُمَ فِي الْعَلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ ﴾

''اے اللّٰه محمد نبی اُمِّی اور آل محمد پر رحمت بھیج جیسا کہ تونے آل ابراھیم پر رحمت کی ہے اور محمد نبی اُمِّے اُمِّے اور آل محمد پر برکت فر ماجیسا کہ تونے آل ابراھیم پر دونوں جہانوں میں برکت فر مائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے'' ک

٥-﴿ اَللّٰهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [ آلِ] اِبْرَاهِيُم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ [ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ ]، [ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ] كَمَا بَارَكْتَ

◘ احمد، نسائی ، مسندابویعلیٰ ق7/۴۳ سند صحیح ہے ◘ صحیح مسلم ح ٦٥ کتابالصلاۃ باب کا، ابوعوانہ، مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۱۳۳۲/ صحیح ابودا وَدا/ ۱۸ ۸، سنن نسائی ۱۵۱۱ کتاب الافتتاح باب الامر بالصلوٰۃ علی النبی، حاکم نے صحیح کہا

عَلَى اِبْرَاهِيُمَ [ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيُمَ ]﴾

''اے اللہ اینے بندے اور اپنے رسول محمد پر رحمت فر ماجیسا کہتونے آل ابراھیم پر رحمت فرمائی اور اپنے بندے اور اپنے رسول محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسا کہتونے ابرھیم اور آل ابراھیم پر برکتیں نازل فرما کیں''<sup>ل</sup>

٧-﴿ اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ [عَلَى] اَزُوَاجِهٖ وَ ذُرِّيتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] اِبُرَاهِيُمَ اِبُرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ [عَلَى] اَزُوَاجِهٖ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى [آلِ] اِبُرَاهِيْمَ اِبُرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ [عَلَى] اَزُوَاجِهٖ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى [آلِ] اِبُرَاهِيْمَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ [عَلَى] الْبُرَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

جیبا کہ تونے آل ابراھیم پررحت کی ہے اور محد اور اس کی بیویوں اور اس کی اولا دیر برکت فرما جیبا کہ تونے آل ابراھیم پربرکت فرمائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے' <sup>ک</sup>

- ﴿ اَللّٰهُمٌ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ وَبارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَعَلَى آل اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجيدٌ ﴾

''اے الله محد پراورآ ل محد پررحت بھیج اورآ ل محد پربرکت کرجیسا کہتو نے رحمت کی ہےاور برکت کی ہےابراہیم اورآ ل ابراھیم پر بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے'' <sup>س</sup>

میں کہتا ہوں: مندرجہ بالا درود میں اِبُسوَ اهِیُمَ وَ آلِ اِبُوَ اهِیُمَ کے الفاظ اسکھٹے آئے ہیں جن کا انکار حافظ ابن القیم اوران کے شخ امام ابن تیمیہ کرتے ہیں اس پر بحث درودنمبر ۲ میں گز رچکی ہے اس لئے یہاں دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں۔

# نى ﷺ پردرود تھیجنے کے فوائد

یہ بلا فا کدہ: نبی ﷺ پردرود تصیحنے کے جوالفاظ وارد ہوئے ہیں ان میں اکثر صیغوں میں ابراہیم کا عصیح بخاری ح ۱۳۵۸ کتاب الدعوات باب۳۳ سنن نسائی ۱۵۲۱ کتاب الافتتاح باب کیف الصلوٰۃ علی النبی ﷺ، طحاوی، احمد، فضل الصلوٰۃ علی النبی ﷺ الساعیل قاضی ص ۱۵۸ الطبعة الاولی، الطبعة الثانية ص۱۲ میری شخصی اور تخ تئے کیساتھ مکتب الاسلامی سے طبع ہوچی ہے ہا صحیح بخاری ح۲۰ ۱۳۰ کتاب الدعوات میری شخصی اور تخ تئے کیساتھ مکتب الاسلامی سے طبع ہوچی ہے ہا صحیح بخاری ح۲۰ ۲۳۰ کتاب الدعوات باب سائی المحتام عصلی النبی ﷺ سنن نسائی ۱/۱۵۲ باب کیف الصلاۃ علی النبی ﷺ سنن نسائی ۱/۱۵۲ باب کیف الصلاۃ علی النبی ﷺ مطاوی، ابوسعیداع ابی فی المعجم ۲/۷ سند صحیح ہے، ابن قیم نے اس کومجم بن اسحاق السراح کی طرف منسوب کیا ہے اور پھراس کومچم کہا ہے۔

لفاظ آل سے الگ مذکورنہیں ہے یعنی آل کیساتھ مذکور ہے اس کی وجہ ظاہر ہے عربی زبان میں آل الرجل کی ترکی خوال میں آل الرجل کی ترکی شامل ہوتی ہے۔ الرجل کی ترکیب جیسا کہ الرجل کے غیرکوشامل ہے اسی طرح الرجل کی شامل ہوتی ہے۔ چندمثالیں ملاحظ فرما ئیں: الفیش ﴿ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُو حَاوَ آلَ اِبْرَاهِیُمَ

وَآلَ عِمُرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴾ ﴿ وَإِلَّاآلَ لُوطٍ نَجَّيْنَهُمُ بِسَحَرٍ ﴾ وَآلَ عِمُرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴾ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

و مديث مي ب (( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى اَبِي اَوُفَىٰ )) عَلَيْ اَبِي اَوُفَىٰ )

﴿ اس طرح اللَّ بيت كَارْ كيب بهي مستعمل هوتى بارشادر بانى ب: ﴿ رَحُمَتُ اللَّهِ وَ بَوَ كُنَّهُ عَلَمُ اللَّهِ وَ بَوَ كُنَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ وَ بَوَ كُنَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

امام ابن تیمید کا قول: اکثر الفاظ میں کے ماصلیت علی آل ابر اهیم اور کے ما بارکت علی آل ابر اهیم اور کے ما بارکت علی آل ابر اهیم ہاور بعض میں صرف ابراہیم ہے اس لئے کہ ابراہیم نماز اورز کو قیس اصل میں اور بعض روایات میں ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔

ایک سوال: جب آپ کواس سے آگای حاصل ہو چکی ہے تو علماء کے درمیان وجہ تثبیہ کے بارے میں گفت وشنید مشہور ہے اس قول میں کے ما صلیت آخر تک بیات طے شدہ ہے کہ مشبه کامر تبہ مشبه به سے کم ہوتا ہے تو درود کے ان صیفوں میں مجمد بھی پر درود بھیجنا مشبه ہے اور ابراہیم پر درود بھیجنا مشبه ہے حالانکہ واقعہ بیہ کے مجمد بھی ابراہیم سے افضل ہیں؟ اور جب آپ ان سے افضل ہیں تو اس کا تفاضا بیہ ہے کہ آپ پر جو درود بھیجا جارہا ہے وہ ہراس درود سے افضل ہے جوز مانہ ماضی میں گزر چکا ہے یاز مانہ مستقبل میں آئے گا

جواب: اورعلاء نے اس کے جوابات کثرت کے ساتھ دیئے ہیں ان جوابات کو فتح الباری اور جلاء الافھام میں دیکھا جاسکتا ہے ان کی تعداد تقریبادس اقوال پر شتمل ہے ان میں سے بعض اقوال دیگر بعض اقوال سے نہایت ضعیف ہیں البتہ ایک قول مشنیٰ ہے اور وہ قوی ہے جس کو شخ الاسلام ابن تیمید اور ان کے شاگر دعلامہ ابن القیم نے مستحسن قرار دیا ہے وہ قول بہ ہے کہ آل السلام ابن نیمیاء داخل ہیں جبکہ آل محمد میں ان نبیاء جیسا کوئی نبیمیں پس جب نبی بھی

◘ آلعمران: ۳۳ قالقمر: ۳۴ قاصب حيسح بخاري ح٢ ١٣٥ كتاب الدعوات باب٣٣ شيح ابن ماجه ا/ ۴۰٠ كتاب الزكاة باب ٨منداحيم / ٣٥٣ مود: ٣٧ اورآپ کی آل کیلئے اس رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں جوابرا ہیم اوراس کی آل اب اھیم کیلئے ہے جبکہ ان میں انبیاء بھی ہیں تو آل محمد کیلئے اس سے وہ چیز حاصل ہے جوان کیلئے لائق ہے ظاہر ہے کہ آل محمد انبیاء کے مراتب کونہیں پہنچ سکتے ہیں پس زیادتی باقی رہتی ہے جوانبیاء کیلئے ہے اور ان میں ابرا ہیم ہیں تو زیادہ فضیلت محمد کے کیلئے ہوگی جوآپ کے غیر کیلئے نہیں ہے۔

ابن قیم کا قول: اس سے بھی زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہاجائے محمد رہے ہیں آل ابو اھیم سے ہیں بلکہ تمام آل ابسو اھیم سے بہتر ہیں جیسا کے بلی بن طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اللّه تعالیٰ کے اس قول کوذکر کرتے ہوئے:

﴿إِنَّ اللَّهُ اصُطَفَى آدَمَ وَنُو حُاو آلَ اِبْرَاهِیمُ وَآلَ عِمُوانَ عَلَی الْعَلَمِینَ ﴿ آلْ عُران ٣٣٠ )

"بلاشبہالله تعالیٰ نے آدم اورنوح اور آل ابرائیم اور آل عمران کو جہان والوں پرسے چن لیا ہے ۔

چنا نچے عبدالله بن عباس الله ایک آیت کی تغییر میں محمد الله و آل ابواهیم سے ثار کرتے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جب آپ کے علاوہ دوسر نانیاء جو ابرائیم کی اولاد سے ہیں وہ آل ابواهیم ہیں داخل ہیں پس رسول الله کی کا داخل ہونا زیادہ مناسب ہے چنا نچہ مارا یہ کہنا کہ ما صلیت علی آل ابواهیم جیسا کہ تونے آل ابواهیم پر جمتیں فرمائی ہیں یہ جملہ اس بات کو بھی مشتمل ہے کہ اس میں اللہ ہے کی تغییر پر درود بھیجا گیا ہے نیز ابر ہیم کی اولاد میں حملہ اس بات کو بھی مشتمل ہے کہاں میں اللہ ہے کہ تعداللہ ہے نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ ہے کہ تی تعلیم اللہ ہی آل پر خصوصیت کے ساتھ درود صلام کا ہدیے بھی ان تمام ہی نیم رول میں عمومیت کے ساتھ درود کا حاصل ہونا درست ہے جس قدر کہ ان کیلئے کے ساتھ داخل ہیں اور آپ کی آل کیلئے ہی درود کا حاصل ہونا درست ہے جس قدر کہ ان کیلئے ہے۔

لائق ہے اور باتی سب کا سب رسول آگرم کی کیلئے ہے۔

اس میں ہرگزشبہ کی گنجائش نہیں کہوہ درود جوآل ابراہیم کے لئے حاصل ہے جب کہ رسول السلّمة بھی بھی ان کے ساتھ ہیں وہ اس درود سے زیادہ کمل ہے جوآپ کیلئے ان کے علاوہ حاصل ہے تو آپ کیلئے ان کے علاوہ حاصل ہے تو آپ کے لئے اس درود کوطلب کیا جائے جس میں عظمت زیادہ ہے اور جوابراہیم کے بارے میں درود سے قطعی طور پرزیادہ فضیلت کا حامل ہے اور اس وقت تشبیہ کا فائدہ نمایاں

ہوتا ہے جب یہ تصور کیا جائے کہ آپ کیلئے ان الفاظ کے ساتھ جو درود بھیجنا مطلوب ہے وہ اس
ہوتا ہے جب یہ تصور کیا جائے کہ آپ کیلئے ان الفاظ کے ساتھ جو درود بھیجنا مطلوب ہے کہ جب جس
ہے زیادہ عظمت والا ہے جس کا آپ کے غیر کیلئے مطالبہ کیا گیا ہے حقیقت سے ہے کہ جب جس
چیز کو دعا کے ساتھ طلب کیا گیا ہے وہ مشب ہ ب ہ کے برابر ہے بلکہ اس کا حصداس سے زیادہ ہے
چنا نچہ مشب درسول اکرم ﷺ ہیں اور مشب به ابراہیم ہیں آپ پر جو درود بھیجا جائے وہ اس درود
سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ابراہیم کی آل میں انبیاء کرام بھی ہیں۔
زیادہ واضح ہے حالا نکہ ابراہیم کی آل میں انبیاء کرام بھی ہیں۔

﴿ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيُماً كَثِيْرًا وَجَزَاهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَزَى نَبِيًّا عَنُ اُلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ اُمَّتِهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَارَكُتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّ حَمِيدٌ ﴾ ابْرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّ حَمِيدٌ مَّ حَمْدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ

'' چنانچہ الله پاک کی آپ پراور آپ کی آل پر برکات ہیں اور الله پاک کی جانب ہے آپ پر اور آلله پاک کی جانب ہے آپ پر اور آپ کی آل کثرت کے ساتھ سلام کا ہدیہ بھیجا جاتا ہے اور الله تعالی آپ کو ہماری جانب ہے نہایت بہتر بدلہ عنایت فرمائے جو الله نے کسی پیغیبر کواس کی امت کی جانب ہے بدلہ عطاکیا ہے، اے السلے محمد اور آل محمد پر حمت کی جو تعریف والا برائیم پر حمت کی ہے تو تعریف والا برائیم ورآل محمد پر اور آل محمد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے ابرائیم اور آل ابرائیم ور آل ابرائیم ور آل ابرائیم ور آل ابرائیم پر برکت فرما جیسا کہ تو نے ابرائیم اور آل ابرائیم پر برکت فرما جیسا کہ تو نے ابرائیم اور آل ابرائیم پر برکت فرما جیسا کہ تو تعریف والا بزرگی والا ہے'

دوس**را فائدہ**: درود کے تمام صیغوں میں آل نبی اور از واج نبی اور ذریت کے لفظ موجود ہیں پس سنت نبوی کا تقاضایہ ہے کہ صرف محمد پراکتفانہ کیا جائے بلکہ تمام وہ الفاظ لائے جائیں جو آپ سے منقول ہیں ، پہلے اور آخری تشہد میں امتیاز روار کھنے کا ذکر نہیں ہے۔

اما م شافعی کا قول: امام شافعی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے تشہد کے الفاظ ایک ہیں اور ان میں کچھاختلاف نہیں اور تشہد اور درود ایک دوسرے سے کفایت نہیں کر سکتے ،البتہ حدیث کے بیدالفاظ کہ آپ دور کعتوں کے ادا کرنے کے بعد تشہد پڑھتے تھے اور اس میں درود شریف وغیز نہیں پڑھتے تھے بیحدیث منکر ہے جیسا کہ میں نے اس کی تحقیق احادیث ضعیفہ

ح۱۱۸۵میں کی ہے۔<sup>ک</sup>

درودشریف میں آل کے لفظ کا انکار درست نہیں : کس قدر عجیب بات ہے اور علم سے عدم لگاؤے کہ بعض لوگ نبی ﷺ پر درود بھیجنے کے الفاظ میں آل پر درود بھیجنے کا انکار کرتے ہیں چنانچداستاذ محمد اسعاف النشاشيبي بهي اين كتاب الاسلام الصحيح مين آل يردرود بهيخ كا ا نکار کرتے ہیں حالا نکہ صحیحین وغیرہ میں کثیر صحابہ کرام کعب بن عجر ہ ،ابوحمید الساعدی ،ابوسعید خدری، ابومسعود انصاری، ابو ہر رہ ، طلحہ بن عبید السلّے سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ آپﷺ نے ان کوان الفاظ کے ساتھ درود بھیجنے کی تعلیم فر مائی اوراس کی دلیل کاانکار کرنے میں ان کی دلیل بدہے کہ انسٹسے تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد صَلُّواعَلَيُهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيماً مِين بِي ﷺ كساتهكى اور فرد كاذ كرنبيس كياب بعدازال اس نے انکارکیا ہے اور انکارکرنے میں مبالغہ اختیار کیا ہے کہ صحابرکرام نے نبی ﷺ ہے اس قتم کا سوال کیا ہواس لئے کہ سوال کالفظ ان کے ہاں معروف تھا کہاس سے مقصود عاکر نا ہے تو وہ کیسے آپ سے سوال کر سکتے تھے جب کہ بیہ مغالطہ واضح ہے اس لئے کہ ان کا دریافت کرنا اس بنیادیر نہ تھا کہصلوٰ ق کامعنیٰ کیا ہے جب کہانہیں معلوم تھا کہصلوٰ ق سےمراد دعا ہے کہ وہ اعتراض وار دہو جس کا پہلے ذکر ہواہے جب کہ حقیقت ہے ہے کہ سوال آپ پر درود بھیجنے کی کیفیت کے بارے میں تھا جیسا کہ اکثر روایات میں موجود ہے اوراس کی جانب پہلے اشارہ بھی گزر چکا ہے اوراس وقت کوئی اشکال نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے آپ سے شرعی کیفیت کا سوال کیا تھا جس کی معرفت ان کے لئے ممکن نہ تھی البتہ شارع کی طرف ہے اس کی معرفت ہونی جا ہے وہ شارع جو حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے اور بیاس طرح ہے جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ فرض ٹماز کی كيفيت كياہے جب كەلىلەنے فرمايا وَ اَقِيُهُوا لصَّلُو ةَ پس ان كالغوى لحاظ ہے صلوٰ ۃ كے معنیٰ كو پیچاننا بیان کومستغنی نہیں کرسکتا تھا کہ وہ صلوٰ ق کی شرعی کیفیت کے بارے میں سوال کریں اور بیہ بات نہایت واضح ہےاس میں کچھ خفانہیں ہے۔

البتة اس كى دليل جس كى جانب اشاره كيا گيا ہے اس كى كچھ حقيقت نہيں اس كى وجہ بي

ہے کہ تمام ملمانوں کے نزدیک میہ چیزیقنی ہے کہ نبی ﷺ پروردگار عالم کے کلام کوواضح کرنے والے ہیں جسیرا کہ ارشار بانی ہے:﴿ وَ اَنُوْلُنَا اِلَیُکَ اللّٰهِ کُورَ لِتُبَیِّنَ لِللنَّاسِ مَانُوِّلَ اِلْیُهِمُ ﴾ للسلام نے آپ کی جانب کتاب کوا تارا تا کہ آپ لوگوں کے لئے اس شریعت کو بیان کریں جس کوان کی طرف اتارا گیاہے'۔

بلاشبدالله تعالی نے نی کی پردرود بھیجنے کی کیفیت کوواضح کیا ہے اوراس میں آل محمد کا بھی ذکر ہے تو ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے اوراس کے مطابق چلا جائے ، چنا نچہ ارشاور بانی ہے: ﴿ وَ مَا آمَا کُمُهُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ گن ' جو پھی تہمیں رسول دیتا ہے اسے لےلؤ' نیز ارشاو نبوی ہے: ((اَلاَ إِنِّی اُو تِیتُ الْقُرُ آنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ))

نیز ارشاو نبوی ہے: ((اَلاَ إِنِّی اُو تِیتُ الْقُرُ آنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ))

' خبر دار میں قرآن اوراس کا مثل یعنی اس کی تشریح دیا گیا ہوں۔ "

قرآن پاکسنت نبوی کامختاج ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو کہ نشاشیبی کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ لوگ جواس کی فضول کلام پردھو کے میں ہیں جس طرح نشاشیبی نے درودشریف میں آل کے لفظ کا انکار کیا ہے، ای طرح اس ذہمن کے لوگ نماز میں تشہد کا انکار کرتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہیں تشہد کا ذکر نہیں صرف قیام ، رکوع ، ہجود کا ذکر ہے ای طرح قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ حائے صدحیض کی حالت میں نماز ادانہ کرے اور نہ روز ہ رکھنا چاہئے کیا ہم ان لوگوں کے نقطہ نظر کو سیحے کہہ سکتے ہیں ہر گر نہیں! پرھنی چاہئے اور روز ہ رکھنا چاہئے کیا ہم ان لوگوں کے نقطہ نظر کو سیحے کہہ سکتے ہیں ہر گر نہیں! حقیقت یہ ہے کہ بیلوگ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گئے ہیں اور ایکے گراہ ہونے میں کی چھ شک نہیں

اصل حقیقت ہیہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کا جاننا ضروری ہے اگر کوئی شخص لغت میں سیبویہ کے مقام پر فائز ہے لیکن سنت کاعلم نہیں رکھتا تو قرآن سمجھنے سے قاصر ہے دیکھئے نشاشیمی بھی علم لغت میں موجودہ دور کے کبارعلاء سے شار ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ سید ھے راہ سے بھٹک گئے ہیں جب کہ انہوں نے صرف قرآن فہمی کیلئے لغت پر انحصار کیا ہے اور سنت سے باعتنائی برتی ہے بلکہ سنت کا سرے سے انکار کر دیا ہے یہاں بہت می مثالیں

پیش کی جاسکتی ہیں لیکن کتاب کا اختصار اجازت نہیں دیتا اور جس قدر ہم نے بیان کر دیا ہےوہ کافی ہے۔والله اللموفق

تیسرافا کدہ: کیا درود شریف میں سیدنا کا لفظ ثابت ہے؟ کسی سیدنا کا اضافہ کرنا جائز لفظ موجو ذہیں ہے متاخرین نے اختلاف کیا ہے کہ کیا درودابرا جیمی میں سیدنا کا اضافہ کرنا جائز ہے اگر چہال مسکلہ میں تفصیلاً کچھ کہنا شیحی نہیں اس لئے کہ خضر رسالہ تفصیل کا شخمل نہیں ہوسکتا تا ہم وہ لوگ جو اس لفظ کے اضافہ کو جائز نہیں تبجھتے وہ رسول اکرم بھی اتباع کے پیش نظر جائز نہیں سیجھتے ظاہر ہے جب آپ بھی سے صحابہ نے استفسار کیا کہ ہم آپ بھی پر کس طرح درود جھیجیں تو آپ بھی نے فرمایا کہ تم آلی بھی نے فرمایا کہ آللہ می صلی علی مُحمّد ... کے الفاظ کے ساتھ درود جھیجواس میں سید نا کے الفاظ نہیں ہیں۔

حافظ ابن حجر کا قول: حافظ ابن حجر ندہب شافعیہ کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے حدیث اور فقہ کوا چھی طرح سمجھا ہے اس لئے کہ متاخرین شوافع کے نز دیک درود میں سید نا کالفظ پڑھنامشہور ہے جب کہ یہ بات نبی ﷺ کی تعلیم کے خلاف ہے۔

حافظ محد بن محد بن محد النغو ابیلی جوحافظ ابن جرکی مجلس میں ہمیشہ رہنے والے تھوہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا! کہ ہم نماز میں یا نماز کے علاوہ نبی پی پر کس طرح درود مسجیل کیا ہم اللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَی سَیّدِ اللّٰحَلُقِ یاعَلٰی سَیّدِ وُلُدِ آدَمَ کَافَاظ کا اضافہ کر سکتے ہیں یاصرف اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ پر ہی اکتفاکریں اور ان میں سے کون می صورت افضل ہے ، سید کے لفظ کا ضافہ کریں اس لئے کہ مید آ پ کے کا دائی وصف ہے یاس کاذکر موجود نہیں؟

 لوگوں میں شارہوتے ہیں جونی کی بہت زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں چنا نچہ وہ اپنی کتاب کے خطبہ میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ کے الفاظ لائے ہیں تواس کے بعدان کے اجتہاد نے انہیں اَ مادہ کیا کہ وہ سُبُحانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ حدیث کے مفہوم سے استنباط کرتے ہوئے ذیل کے الفاظ کا اضافہ کریں ﴿ وَ کُلَّمَاذَ کَرَهُ الدَّا کِرُونَ وَ کُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِکْرِهِ الْعَافِلُونَ ﴾ الفاظ کا اضافہ کریں ﴿ وَ کُلَّمَاذَ کَرَهُ الدَّا کِرُونَ وَ کُلَّمَا فَاللّٰ کَا وَرَجِب آپ کے ذکر میں اور جب آپ کے ذکر سے عافل لوگ غفلت اختیار کریں لیعنی ہروقت ان پرصلوٰ ہو۔

صیح حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے ام المونین سے کہا جب وہ کثرت سے تبیع کے کلمات کہتی ہیں، کہ میں نے تیرے بعدایسے کلمات کے ہیں اگر تیرے کلمات کے ساتھان کا مقابلہ کیا جائے تو میرے کلمات ان پر غالب آ جا کیں آ پﷺ کا اشارہ سُبُحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلُقِهِ ''اللّٰه کی تبیع بیان کرتا ہوں جس قدراس کی مخلوق کی گنتی ہے'' کی طرف تھارسول اکرم کو ایسی دعا کیں پندھیں جن میں جامعیت ہوتی تھی۔

قاضی عیاض کی وضاحت: قاضی عیاض نے رسول اکرم گئی کسیرت پرالتفاء نامی کتاب میں نبی گئی پردرود بھیجنے کی کیفیات کاباب باندھا ہے اس میں سحابہ اور تابعین سے پچھر فوع آثار ذکر کئے ہیں ان میں سے کسی اثر میں بھی سیدنا کالفظ موجود نہیں ہے احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ علی سے کھی منسوب درود شریف کا بیان (۱) علی اپنے تلامذہ و تعلیم دیتے ہیں کہ س طرح نبی کھی پردرود بھیجا جائے ان کے لفاظ ہے ہیں:

﴿اللّٰهُمَّ دَاحِى الْمَدُحُوَّاتِ وَبَارِى الْمَسْمُوكَاتِ اِجْعَل سَوَابِقَ صَلُوتِكَ وَنَوَامِى بَرَ كَاتِكَ وَزَائِدَ تَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ اَلْفَاتِح لِمَا اُعُلِقَ ﴾ "اے اللّٰه! زمین کو بچھانے والے آسانوں کو پیدا کرنے والے تو اپن سبقت لے جانے والی رحتوں اور بوط فی دالی برکتوں اور زائد تَسِحِیَّ اِت این بندے اور رسول محد الله پرفر ماجو بند چیزوں کو کھولنے والل ہے ''

(٢) نيزعلى الله منقول ب كدوه ذيل ككلمات سدرود مسيحة تقيد:

«صَلَوَاتُ اللّهِ الْبَرُّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلاَ لِكَنَّهُ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

الصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنُ شَيْءِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ خَاتَمُ السَّبِيِّيُنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ» "الله فَاكرم بربانی فرمانے والے اور مقرب فرشتوں ، نبیول صدیقوں ، شھداء، صالحین اور اے جہانوں کے پالنے والے جو چیز بھی تیری تبیح یان کرتی ہے ان کے صلوات محمد بن عبداللہ پرفر ماجو حاتم النبیین ہیں اور مقین کے امام ہیں'' لُـ ابن مسعود کے درود کے الفاظ (۳) عبداللہ بن مسعود کے کہا کرتے تھے:

((أللهُمَّ الجُعَلُ صَلَوتِكَ وَبَرَكَ اتِكَ وَرَحُمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدُكَ وَرَحُمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدُكَ وَرَسُولِ السَّرِّحُمَةِ » "اے السَّه! اپنی مهر بانیاں ، رکتیں ، رحمتیں اپنے بندے اور رسول محمد ﷺ پرفر ماجونیک لوگوں کا امام اور رسول رحمت ہے "حسن بھری (رحمہ (لا) کہا کرتے تھے کہ جو مخص نی بھے کے حوض سے سیراب ہونا چا ہتا ہے وہ آپ پردرود بھیج

«اَللّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزُوَاجِهِ وَ اَوُلاَدِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَاَهُلِ بَيُتِهِ وَاصُهَادِهِ وَاَنْسَادِهِ وَاَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهُ » "اسالله محمرا كل اولا داسكاصحاب اسكى بويال اولا دائل بيت اسكخسر اسكانصار اسكمعاونين اورمبين يردحت نازل فرما"

اگرچہ قاضی عیاض کی کتاب الشفاء میں مزید درود بھیجنے کے طریقے نہ کور ہیں لیکن میں نے ان سے ان کا انتخاب کر کے ذکر کیا ہے۔

ا یک ضعیف حدیث میں سیدالمرسلین کا ذکر : ابن ماجہ میں ضعیف سند کے ساتھ ایک حدیث وار د ہے ابن مسعود بیان کرتے ہیں وہ نبی ﷺ پران الفاظ کے ساتھ درود بھیجتے تھے :

«اَللَّهُمَّ! الْجُعَلُ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحُمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ» «اللَّهُمَّ! الْجُعَلُ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحُمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ» "الله الرسلين يرنازل فرما"

اورعلی کی پہلی مذکورہ صدیث کوامام طبرانی نے لیس به باس کے مکم کے ساتھ بیان کیا ہے اوراس میں مجیب وغریب الفاظ موجود ہیں جو ابوالحن الفارس کی کتاب فضل النبی ﷺ کی شرح میں بیان ہوئے ہیں۔

ی پیرحدیث طبرانی میں وارد ہے سند پر کچھ کلام نہیں ہے البتۃ الفاظ میں غرابت ہے جن کی وضاحت میں نے ابوالحن بن الفارس کی کتاب فضل النبی میں گئے ہیں گی ہے

### افضل درود کےالفاظ کون سے ہیں؟

شافعی علاء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص قتم اٹھا تا ہے کہ میں نبی ﷺ پرافضل درود بھیجوں گاتو اگروہ ذیل کے الفاظ کے ساتھ درود پڑھے گاتو اس کی قتم پوری ہوجائے گی:﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ تُحُلَّمَا ذَکَرَهُ الذَّا کِرُونَ وَسَهَا عَنُ ذِنْ کُوهِ الْغَافِلُونَ ﴾''اے اللّٰدمحمد پر رحمت نازل فرماجب بھی ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور جب اس کے ذکر سے غافل ہوں''

امامنووی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بیہ کہ اَللّٰھُمٌ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آل مُحَمَّدِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ یِرْصاجائے۔

متاخرین علاءاس پر تعاقب کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ ان صیغوں کے افضل ہونے کے بارے میں کوئی اصل موجو ذہیں البتہ بلحاظ معنیٰ کے ﴿ اَللْهُ مَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ کُلَّمَا ذَکَرَهُ الذَّا کِرُونَ وَسَهَا عَنُ ذِکْرِهِ الْغَافِلُونَ ﴾ والے درودکوترجیح ہوگی

خلاصہ یہ ہے کہ فقہ کی مشہور کتابوں میں فقہاء جب اس مسلہ کوزیر بحث لاتے ہیں تو کسی فقیہ نے درود شریف کے الفاظ میں سیدن کے لفظ کو ذکر نہیں کیا اگر اس لفظ کا اضافہ سخت ہوتا تو کم ان پراس کا استحسان مخفی ندر ہتا ، اور حقیقت یہ ہے کہ سلف کی ا تباع کرنے میں بہتری ہے۔ میں کہتا ہول: حافظ ابن حجر (رحمہ (لا) کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ درود شریف میں اس لفظ کے اضافہ کا بچھ جو از نہیں علاء احناف کا بھی یہی مسلک ہے اور رسول اکرم بھی کے ساتھ محبت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے ہر حکم کی ا تباع کی جائے اس میں ہر سم کی خیر موجود ہے ارشاد اللی ہے: جھی یہی ہے کہ آپ کے ہر حکم کی ا تباع کی جائے اس میں ہر سم کی خیر موجود ہے ارشاد اللی ہے:

'' کہددواگرتم اللّه کے ساتھ محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرواللّہ تم سے محبت کرے گا'' امام نووی (رمد (لا) میں فرماتے ہیں کہ اکمل کمل درود کا طریقہ ریہ ہے کہ اَللّٰهُمٌ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو۔''

علی محمد حالها طرحه الفاظ میں سے پہلی اور چوتھی قسم کے درود کے الفاظ سب سے پہلی اور چوتھی قسم کے درود کے الفاظ سب سے افضل ہیں اگر چہ دیگر الفاظ سے بھی درود بھیجنا ثابت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن ان کی افضل ہیں اگر چہ دیگر الفاظ سے بھی درود بھیجنا ثابت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن ان کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اس شخص کے جواب میں آپ نے فرمائے جس نے آپ ﷺ

ے سوال کیا کہ آپ ﷺ میں بتائیں کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں تو آپ ﷺ نے جوالفاظ فرمائے وہ سب سے افضل اوراشرف ہیں۔

امام نووی (رمه (لا) المروضة میں فرماتے ہیں کہ اگرکوئی شخص فتم اٹھا تا ہے کہ وہ آپ پر بہت افضل درود شریف بھیج گا تو اسکی فتم تب پوری ہوگی جب وہ اس کیفیت کیساتھ درود بھیج گا۔ علامہ مسبکی (رمه (لا فرماتے ہیں: جوشخص ان الفاظ کیساتھ آپ پر درود بھیجا ہے اس نے یقین کیساتھ درود بھیجا اور جس نے دوسرے الفاظ استعمال کئے اسکے درود بھیجنے میں شک ہے۔ ھیشمسی (رمه (لا) نے بیان کیا کہ احادیث صحیحہ میں جتنی بھی درود شریف کی کیفیات ذکر ہوئی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں اور ان سے مقصود پورا ہوتا ہے۔ ا

یا نچوال فاکده: درودیاتشهد کے صیغوں میں سے صرف ایک صیغے کو قابل عمل کہنا اور دوسروں کو درخوراعتناء نہ جانناسنت کے خلاف ہے بلکہ دین میں بدعت داخل کرنے کے مترادف ہے سنت یہ ہے کہ جھی ایک صیغہ استعال کیا جائے اور بھی دوسرے صیغے کے مطابق درود اور تشہد پڑھا جائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رمہ (لار)نے تکبیر فی العیدین کی بحث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ <sup>ک</sup> چصافا كده:علامه صديق حسن خان (رمه الله) نه زل الابسواد مين نبي على يردرود بيميخ كي كثير احادیث کاذکرکرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں: اس میں شک نہیں کہتمام مسلمانوں سے زیادہ آپ ﷺ پر درود جھیجنے والے اہلحدیث ہی ہیں وہی سنت مطہرہ کے راوی ہیں ان کا مشغلہ یہ ہے کہ ہر حدیث کے ساتھ آپ پر درود بھیجتے ہیں اور ان کی زبان آپ کے ذکر سے تر دتازہ رہتی ہیں جس قدر بهى سنت اور حديث كى كتابي اوردفاتر مثلاً الْبَجَوَ اهِعُ ، ٱلْمَسَانِيُدُ، ٱلْمَعَاجِمُ، ٱلْاَجْزَاءُ وغیرہ تمام ہزاروں ا حادیث برمشتل ہیں اوران تمام میں سےعلامہ سیوطی (رحہ (لا) ) کی جَسامِعُ الصَّغِيُر حجم میں چھوٹی ہےاس میں بھی دس ہزار حدیثیں موجود ہیں اس پر دیگرا حادیث کی کتابوں کا مواز نہ فر مائیں پس ہیے جماعت ناجیہ یعنی اہلحدیث قیامت کے روز رسول اکرم ﷺ کے زیادہ قریب ہوں گے اور میرے مال باپ آپ پر قربان ہول یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کی شفاعت کی سعادت نصیب ہوگی اور اس فضیلت میں کوئی شخص بھی ان کا ہمسرنہیں ہاں!وہ لوگ

جوان سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں اور ایسے لوگ ان کے علاوہ موجود نہیں ہیں پس اے وہ انسان جو خیر کو تلاش کرنے والا ہے اور نجات کا طالب ہے ضروری ہے کہ تو محدث ہویا کسی محدث کے سامنے حدیث پڑھنے والا ہو وگرنہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور تجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں: میں اللّٰہ پاک سے سوال کرتا ہو کہ وہ مجھے محدثین کی جماعت میں شامل فرمائے جورسول اللّٰہ ﷺ کے زیادہ قریب ہیں غالبًا یہ کتاب میرے لئے آپ کے قرب کا باعث ہوگی حدیث کی فضیلت کے سلسلہ میں امام احمد (رحمہ (لا، ) کے اشعار ملاحظہ فرمائیں س

دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اَحُبَارُ نِعُمَ الْمَطِيَّةُ لِلْفَتَى آثَارُ لاَ تَرُغَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَاهْلِهِ فَالرَّائُ لَيُلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ لاَ تَرُغَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَاهْلِهِ فَالرَّائُ لَيُلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ لَلْهَامُ الْفَتَى آثَرَ الْهُدى وَالشَّمُسُ بَازِغَةٌ لَّهَا أَنُوارُ

وَلَرُبَمَا جَهِلَ الْفَتِى اَثَرَ الْهُدى وَالشَّمُسُ بَاذِ عَهِّلَهَا أَنُوَارُ ''محمد ﷺ پنجبر کادین روایات کا مجموعہ ہے نوجوان انسان کے لئے ان کے آثار بہترین سواری ہیں حدیث اورمحدثین سے روگر دانی نہ کریں اس لئے کہ رائے تو رات ہے حدیث روشی کے لحاظ

سے دن ہے اور بعض اوقات انسان ہدایت کے نشان سے جہالت میں رہتا ہے حالانکہ سورج

چىك رېا ہےاوران كى شعاعيس روشنى كرر ہى ہيں

ای طرح اس تشهداوراس کے علاوہ تشهد میں بھی درود پڑھناسنت ہے، اس کئے آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم دورکعت کے بعد بیٹھوتو اَلنّے جیان کِلْه ِ پڑھو پھراس تشهد کوآخر تک ذکر کیا پھراس کے بعد فرمایا کہ تشهد کے بعد جودعا تنہیں زیادہ پند ہووہ پڑھو۔ ل

تیسری اور چوتھی رکعت کیلئے کھڑا ہونے کا بیان

تشہد سے تیسری رکعت کے لئے کھڑ ہے ہوتے وقت آپ اللّٰہ اکبر کہتے۔ کا چنانچہ آپ نے اس انسان کوبھی تھم دیا تھا جس نے جلدی جلدی نماز اداکر لی تھی کہوہ تیسری رکعت کی طرف کھڑ ہے ہوتے وقت اللّٰہ اکبر کے رسول اکرم کھی کامعمول تھا کہ جب تیسری رکعت کی طرف کھڑ ہے ہو جو متعدد طرق سے اس کوابن مسعود کھی بیان کیا ہے اسنن نسائی ا/ ۱۵۰ کتاب الافتتاح، احمد طبرانی نے متعدد طرق سے اس کوابن مسعود کھی بیان کیا ہے

ا سنن نسانی ۱۱۰۵ کتاب الافتتاح، احمد بطرانی نے متعدد طرق سے اس کواہن مسعود رہے ہے بیان کیا ہے احدادیث النوبیر احدادیث النوبیر احدادیث النوبیر احدادیث النوبیر کا النوبیر کا النوبیر کا النوبیر کا شاہد ہے تا صحیح بخاری ح۸۳۵ کتاب الاذان باب ۱۵۰ می مسلم ح۵۵ باب ۱۲

آپتشہد سے کھڑے ہونے لگتے تو الله اکبر کہتے تو پھر کھڑے ہوجاتے۔ اللہ اکبر کہتے تو پھر کھڑے ہوجاتے۔ اللہ اور بھی کرتے۔ اللہ اکبر کہتے کے ساتھ رفع الیدین بھی کرتے۔ اللہ اور جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے تواللہ اکبر کہتے۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کا آپ نے اس انسان کو اور اللہ اکبر کہ کرچوتھی رکعت کی طرف کھڑے ہونے کا آپ نے اس انسان کو بھی حکم دیا جس نے جلدی جلدی نماز اواکر لی تھی ،جیسا کہ ابھی گزرچکا ہے اور بھی آپ ﷺ اللّٰه اکبر کہنے کے ساتھ دفع الیدین بھی کرتے۔ ا

آپ ﷺ اپنی بائیں پاؤں پراس طرح اعتدال سے بیٹھ جاتے کہ ہرعضوا پنے مقام میں ہوتا تھا پھرز مین پر دونوں ہاتھوں کا سہارا کرتے۔ <sup>ہی</sup> اور آپ ﷺ کھڑے ہوتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں برآٹا گوند ھنے والے شخص کی طرح سہارا کرتے۔ <sup>ک</sup>

کین جوحدیث محدے میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو پہلے زمین پر نڈر کھنے کی ہے وہ منکر ہے سیحے نہیں ہے۔ کے
اور دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ قرات فرماتے تھے اوراس کا حکم آپ ﷺ نے اس
انسان کو بھی دیا جس نے جلدی جلدی نماز اواکر لی تھی اور بھی آپ ﷺ ظہر کی آخری دور کعتوں
میں فاتحہ کے ساتھ ساتھ کچھاور آیات بھی قرائت فرماتے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔

يانچوںنمازوں میں قنوت نازلہ کابیان

رسول اکرم جب سی پر بددعایا سی کے لئے نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سَمِعَ الله کِمن حَمِدَه اَللهُم َّ رَبَّنَالُکَ الْحَمُد کہتے، ﴿
اوراد نِی آواز کے ساتھ دعا فرماتے۔ ق

مندابویعلی ۲/۲۸ سند جید ہے، الاحادیث الصحیحه ۲۰۳ مصحیح بخاری ۲۸۵ کتاب الاذان باب کااسنن ابوداؤد کتاب الاذان باب کااسنن ابوداؤد کتاب المصلی قباب ۱۳۱۱ مسئن ابوداؤد کتاب المصلی قباب ۱۳۱۱ مسئن ابوداؤد کتاب المصلی قباب ۱۳۱۱ مسئد ابوءوائد سنن نسائی ۱/۱۹ اکتاب الافتتاح باب المرکعتین الاخویین سند مسحح ہے ہے صحیح بخاری کتاب الاذان باب ۱۲۵ مسئح ابوداؤد ۱/۱۲ کتاب المصلی قباب ۱۲۹ الحربی فی غریب الحدیث ۱۸۸/۱ مسحح بخاری (۲۳۸ کتاب الاذان باب ۱۲۳ ) اور ابوداؤد میں اس کامفهوم فدکور ہے الصحیفه ح ۲۷ ورق مسلم بخاری (۲۳۸ کتاب المغازی باب ۲۲ مسئدا حدا / ۳۰ میں اسکام فهوم فدکور ہے الصحیفه ح ۹۲۷ ورق میں بخاری ح ۵۹۰ کتاب المغازی باب ۲۲ مسئدا حدا / ۳۰ مسئدا میں اسکام فهوم فدکور ہے الصحیفه ح ۹۲۷ و ۱۳۰۰ می بخاری ح ۵۰۰ کتاب المغازی باب ۲۲ مسئدا حدا / ۳۰ میں اسکام فهوم فدکور ہے الصحیفه ح ۹۲۷ و ۱۳۰۰ میں بخاری ح ۵۰۰ کتاب المغازی باب ۲۲ میں اسکام فلود کا دورا ۱۳۰۰ میں اسکام فلود کا دورا ۱۳۰۰ میں اسکام فلود کو ۱۳۰۰ کتاب المغازی باب ۲۲ میں دورا ۱۳۰۰ کتاب المغازی باب ۲۲ دورا ۱۳۰۰ کتاب المغازی باب ۲۲ میاب ۱۳۰۰ کتاب المغازی باب ۲۲ میں دورا ۱۳۰۰ کتاب المغازی باب ۲۰ میاب ۱۳۰۰ کتاب ۱۳۰۰

اور دونوں ہاتھوں کواٹھاتے۔ لورمقندی آپ کے پیچھے آمین کہتے۔ لیے امام احمد اور اسحاق (رمه لالہ) کا بہی ندہب ہے کہ دعائے تنوت کیلئے ہاتھوں کواٹھایا جائے۔ لیے لیکن ہاتھوں کو چبرے پر پھیرنے کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں لہذا یہ بدعت ہے اور نماز کے علاوہ بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں اس کے ثبوت میں جس قدر روایات موجود ہیں وہ ضعیف ہیں تحقیق کیلئے ضعیف ابوداؤد (۲۲۲۷) اور احادیث صحیحہ (۲۵۹۷) کا مطالعہ کریں ۔علامہ عزبن عبد السلام کہتے ہیں کہ دعاء کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کا کام جاہلوں کا کام ہے۔

ر سول اکرم ﷺ ہے یا نچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے۔ <sup>سی</sup> لیکن جب کسی قوم کیلئے دعا کرنامقصود ہوتا تو آپ قنوت فرماتے۔ <sup>ھ</sup>

آپنے دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے الله اولید بن ولید سلمہ بن هشام اورعیاش بن ابی رہیں ولید سلمہ بن هشام اورعیاش بن ابی رہید کو بیات عطافر مااے الله المعنز قبیلہ پراپی گرفت مضبوط کراوران پر قحط سالی مسلط کی تھی (اے السلّه الحیان، رعل، ذکوان، اور عصیہ جو اللّه اوراس کے رسول کانا فرمان ہے ان سب پرلعنت فرما)۔ ک

اور جب آپ قنوت سے فارغ ہوتے تواللہ اکبر کہ کر تجدے میں چلے جاتے۔ کے نماز وتر میں دعائے قنوت کا بیان

مجھی بھی رسول اکرم ﷺ وترکی نماز میں دعائے تنوت پڑھتے۔ <sup>ک</sup>

 نے فتح القدیر ۲۱۱ ۳۹۰٬۳۵۹٬۳۰ پراعتراف کیا ہے کہ وتر کی دعائے قنوت کو واجب قرار دینا درست نہیں اس پر کچھ دلیل نہیں دراصل ابن الہمام ( رحمہ (لاہ ) کا انصاف اور اس کا غیر متعصب ہونا ثابت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہاس نے اپنے مذہب کے خلاف اس کورانح قرار دیا ہے۔

اوررکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت فر ماتے۔ <sup>ک</sup>

تنبیہ: امام نسائی (رحمہ (لله) قنوت کے آخر میں صَلَی اللّٰهُ عَلَی النّبِیّ الْاُمِیّ کااضافہ کرتے تھے، حافظ ابن جمرعسقلانی ، اورز رقانی (رحمہ (لله) وغیرہ نے اس کی سند کوضعیف قرار دیا ہے اس لئے ہم نے اصل کتاب میں ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا ، کیونکہ ہم نے مقدمہ میں ریشرط عائد کی تھی کہ ہم تھے احادیث کی روشن میں آپ بھٹے کی نماز بیان کریں گے۔

حافظ عزبن عبدالسلام (رمه (لا) قول: دعائے قنوت میں آپ پر درود کے الفاظ صحیح نہیں ہیں ہیں ہم آپ ﷺ کی نماز میں اپی طرف ہے کسی لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ کے

ان کے قول میں لطیف اشارہ موجود ہے کہ اسلام میں بدعت حسنہ کی کچھ گنجائش نہیں جبکہ بعض متاخرین علاء اس کے قائل ہیں لیکن ابی بن کعب ﷺ نے جب قیام رمضان کی امامت کرائی تو اس حدیث میں بی شریب موجود ہے کہ وہ قنوت کے آخر میں نبی ﷺ پر درود بھیجا کرتے تھے بید درعمر ﷺ کی خلافت کا ہے۔ ﷺ

نیز اس مضمون کی ایک حدیث ابوحلیمه معاذ انصاری سے منقول ہے جوان کی امامت کراتا تھا اساعیل قاضی حدیث نمبرے ۱۰ میں فر ماتے ہیں کہ درود کے الفاظ کا اضافہ سلف کے ممل کی وجہ سے مشروع ہے اس کومطلقاً بدعت کہنا مناسب نہیں واللہ اعلم

آپ ﷺ نے حسن ﷺ کو دعائے قنوت کی تعلیم دی اور کہا کہ جب وہ وترکی نمازیل قراً ت سے فارغ ہوتو یہ کلمات پڑھے۔ ﴿ اَللّٰهُ مَّ اهٰ دِنِی فِیُمنُ هَدَیُتَ وَعَافِنِی فِیُمنُ عَافَیْتَ وَتَوَلَّیْتَ وَبَارِکُ لِی فِیُما اَعُطیُتَ وَقِنِی شَرَّ مَا قَضَیُتَ اِنَّکَ تَقُضِی وَ لَا یُقُضی وَ لَا یُقُضی وَ لَا یُقُضی وَ لَا یُقَضی عَلَیُکَ اِنَّهُ لَا یَذِلُّ مَنُ وَّ اَلَیْتَ وَ لَا یَعِزُ مَنُ عَادَیْتَ تَبَارَکُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ لَا مَنْ جَا مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ ﴾

''اے اللّٰہ ان لوگوں سے جن کوتو نے ہدایت بخش ہے مجھے بھی ہدایت فر مااور جن کوتو نے تندرستی

ابن الی شیبه ۱۱/۱۱/۱۱ میچ ابودا و دا ۲۱۸/۱۰ تفریح ابواب الوتر باب ۲۳۳۰ نسانی سنن الکبری ق ۱/۲۱۸- ۲۰ احمد طبر انی ، بیه قی ، ابن عساکر ۲/۲۳۳٬ ۲/۲۳۳٬ سنده یج به ابن منده نے اپنی کتاب التو حدید ۲/۷ میں صرف دعا کے الفاظ جو دوسری سند میں حسن ہے اسکو بیان کیا ہے ، الارواء ۲۲۲۰ الفتلا ی ۱۰۹۷-عام ۱۹۹۳ تا صحیح ابن خزیمہ ح ۱۰۹۷ عطا کی مجھے بھی ان میں تندرتی عطا فر مااور جن کے ساتھ تونے دوتی قائم کی مجھ کو بھی ان میں اپنا دوست بنااور جو پچھ تونے فر مائے اس میں برکت فر مااور جو تونے عذاب کے فیصلے فر مائے ہیں ان سے مجھے عفوظ رکھ بیٹک تو فیصلے کرتا ہے تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوسکتا، جس سے تیری دھتی ہووہ و لیل نہیں ہوتا اور جس سے تیری دھنی ہوا سے عزت حاصل نہیں ہو سکتی اے ہمارے پروردگارتو برکت والا ہے اور بلند ہے تیرے سواتیرے عذاب سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے''

[وَلاَ يَعِزُّ مَنُ عَادَيْتَ] كَازيادتَى حديث مين ثابت ہے جيبا كه حافظ ابن حجر نے التلخيص ميں ذكر كيا ہے اور ميں اس كی تحقیق اصل كتاب ميں كى ہے، اور امام نووى ہے يہ بات درج ہونے ہے رہ گئ ہے جب كه امام نووى نے روضة الطالبين طبع مكتب الاسلام صال ٢٥٣ ميں وضاحت كى ہے كہ يہ علماء كى جانب ہے اضافہ ہے، اسى طرح بعض علماء فَلكَ الْسَحَمُدُ عَلَى هَا قَضَيْتَ اَسْتَغُفِوْكَ وَ اَتُونُ بُ جانب ہے اضافہ ہے، اسى طرح بعض علماء فَلكَ الْسَحَمُدُ عَلَى هَا قَضَيْتَ اَسْتَغُفِوْكَ وَ اَتُونُ بُ اِلْمَا طَلَى الفاظ كا اضافه كرتے ہيں مگر حيرت الكيز بات ہيہ كه اس نے چند سطور كے بعد كہا كه علم اور اس كا بھى چھے بہتے كہ اس جو كہ غلط ہے اور اس كا بھى چھے شوت نہيں اس لئے كہ يہ جملة بيہ ق كى روايت ميں ہے۔ و الله اعلم

#### آ خری تشهداس میں دروداور دعا وُں کا بیان

رسول اکرم کی چوتھی رکعت کے دوسر ہے جدے کے بعد آخری تشہد کیلئے بیٹھ جاتے اور پہلے تشہد کی طرح اس میں بھی تشہد، درود شریف اور دعا ئیں پڑھتے البتہ توَوَرُ ک فرماتے۔ کی لیکن دور کعت والی نماز جیسے جے کی نماز ہے تو اس میں مسنون پاؤں کو نکال کر بیٹھنا ہے جیسا کہ پہلے تشہد کے باب میں گزر چکا ہے، ای طرح امام احمد نے بھی اسکی تفصیل مسائل ابن ھائی ص 2 میں بیان کی ہے۔ کی باب میں گزر چکا ہے، ای طرف رکھتے۔ کے باب میں آپ بھی کا بایاں چورٹ زمین پر ہوتا اور آپ بھی دونوں پاؤں ایک طرف رکھتے۔ کے اور بایاں پاؤں آپ کے دائیں ران اور بنڈلی کے نیچے ہوتا۔ کی اور بایاں پاؤں کھڑ اہوتا تھا۔ ھی اور بھی دائیں یاؤں کھڑ اہوتا تھا۔ ھی اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے کے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے کے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے کے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کرنے کی بجائے کے بھیلا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کے کہا کے کیا کہا دیتے تھے۔ کے اور بھی دائیں یاؤں کو کھڑے کی بجائے کے بھیلا دیتے تھے۔ کی بھیلا دیتے تھے۔ کیا

ابن خزیمها/۲/۱۱۹/۱، بن ابی شیبه وغیره کتابوں کا مطالعه کریں جن کا ذکر گزشته حواله میں ہو چکاہے ابد صحیح بخاری ح۸۲۸ کتاب الا ذان باب ۱۳۵ تصحیح ابوداؤدا/۱۸۱ کتاب الصلاۃ باب ۱۸۲۸ بیہتی سند صحیح ہے میں صحیح مسلم ح۱۱۲-۱۱۳ کتاب المساجد باب ۲۱ مسندا بوعوانه

#### اورا پنی با ئیں مضلی کو با ئیں گھٹے پر دبا ؤ کے ساتھ رکھتے۔ <sup>ل</sup>

اوراس میں نبی ﷺ پردرود بھیجنا مسنون ہے جیسا کہ پہلے تشہد میں درود بھیجنا مسنون ہے وہاں ان صیغوں کابیان گزر چکا ہے جونبی ﷺ پر درود بھیجنے کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں اور ان کا پڑھناسنت قرار دیا ہے۔

### نی ﷺ پر درود بھیجنا فرض ہے

آپ ﷺ نے ایک آ دمی کوساجوا پی نماز میں دعا کر رہاتھالیکن نہاس نے السلّب کی تعریف کی اور نہ ہی نبی ﷺ پر درود شریف بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس انسان نے عجلت کی ہے پھر اس کو اور اس کے علاوہ سب کو بلا کر کہا جب تم میں سے کوئی انسان نماز پڑھے تو پہلے السلّب کی تعریف کرے پھر نبی ﷺ پر درود بھیج پھر دعا کرے ،اورا یک روایت میں ہاس کیلئے ضروری ہے کہ وہ نبی ﷺ پر درود بھیج پھر جوچا ہے دعا کرے ۔ ٹ

آپ جھولیں کہ آخری تشہد میں آپ کے پرورود بھیجنا فرض ہاس لئے کہ آپ کے اس کا حکم دیا ہام مثافق اورامام احمد (رحمہ (لا) کی آخری دونوں روایت میں وجوب کے قائل ہیں ان سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی وجوب کی قائل ہے۔ بلکہ آجری نے المشریعی میں میں ہی جیان کیا ہے کہ جو خص اپنے آخری تشہد میں نبی کے پروروز نبیں بھیجنا اس کیلئے نماز کولوٹا ناضروری ہے اور ای لئے جس خص نے امام شافعی کوشذوذکی جانب منسوب کیا ہے کہ اس نے ورود کے وجوب کو بیان کیا ہے اس نے انساف نبیس کیا جیسا کہ اس کو فقیہ ھیشمی نے المدر المستضود فی الصلوة و السلام علی صاحب المقام المحمود قری الاسلام علی صاحب المقام المحمود قری الاسلام علی صاحب المقام المحمود قری الاسلام علی صاحب

نیز آپ نے ایک آ دمی سے سنا کہ وہ نماز پڑھتا ہوا اللّٰہ کی تعریف کے بعد نبی ﷺ پر درود بھیج رہا ہے تو آپ نے فر مایا دعا کروتمہاری دعا قبول ہوگی سوال کروتمہارا سوال پورا ہوگا۔ <sup>ع</sup>

# دعا ما نگنے سے پہلے جارچیزوں سے بناہ مانگناضروری ہے

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جبتم آخری تشہدسے فارغ ہو چکوتو ذیل کے الفاظ کیساتھ چارچیزوں سے پناہ طلب کرو ﴿اللّٰهُ مَّ إِنِّى اَعُو ذُبِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنُ

ی صحیح مسلم ح۱۱۱ کتاب المساجد باب۲، مسند ابوعوانه قامسند احد ۱۸/۱مجیح ابوداؤد ۱۸/۸ کتاب الوتر باب۲۳۳ این خزیمه ۱/۸۳/۸ مها کم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی قاسن نسائی ۱/۱۵ کتاب السہو باب۸۸ سندصیح ہے عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحُيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنُ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجَّالِ﴾ ''اے السلّه میں تیرے ساتھ جہنم کےعذاب، قبر کےعذاب، زندگی اور موت کے فتنوں اور کی دجال کے برے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں' پھراپنے آپ کیلئے جومنا سب ہوتا دعا فرماتے۔ <sup>ک</sup> نیز رسول اکرم ﷺ تشہد میں بھی ان کلمات کیساتھ دعا فرماتے۔ <sup>ک</sup>

اور بید عاصحابہ کرام کوآپ یوں سکھلاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی سورتیں سکھلاتے تھے۔ <sup>ع</sup> سلام پھیرنے سے پہلے دعاؤں کے الفاظ

رسول اکرم ﷺ نماز میں مختلف الفاظ کیسا تھ دعا کیں پڑھا کرتے تھے بھی بید عاپڑھتے اور کبھی دوسری دعا پڑھتے نیز آپنے نمازیوں کو حکم دیا کہ وہ ان دعا وُں میں سے جو چاہیں پڑھیں۔ <sup>سی</sup> معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تشہد کے علاوہ تجدہ وغیرہ کی کیفیت میں بھی دعا کی جاسکتی ہے؟؟؟؟

ا مام اثر م کا قول: اما م اثر م فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمہ ہے استفسار کیا کہ میں تشہد کے بعد کیا پڑھوں
اس نے جواب دیا جیسے حدیث میں آیا ہے میں کہا کہ کیار سول اکرم ﷺ نے بینیں فرمایا کہ جن کلمات کے ساتھ چاہے دعا کر بے فرمانے گے! دعا کے جوالفاظ وارد ہیں ان میں ہے جن کا چاہیں انتخاب کرلیں ، حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں! بہتر یہ ہے کہ مسنون الفاظ کے ساتھ دعا کی جائے اور وہ الفاظ استعمال کئے جا کیں جومفید ہول لیکن حافظ ابن حجر کا یہ کہنا کہ مفید کلمات کیساتھ دعا کرے اس کا دارومدار صحیح علم پر ہے اور صحیح علم رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں پس مناسب یہی ہے کہ دعا کے جوالفاظ صحیح حدیث میں آئے ہیں ان کے ساتھ ہی دعا کی جائے۔ ہے

میں کہتا ہوں: بات یہی ہے جواس نے کہی ہےالبتہ دعاہے جو چیز منفعت بخش ہےاں کا پیچا نناصحے علم پر موتوف ہےاور کم ہی وہ لوگ ہیں جواس کا خیال رکھتے ہیں پس زیادہ مناسب یہ ہے کہاس دعا کے ساتھ خود کو روک دیا جائے جن الفاظ کے ساتھ وہ وار دہے خاص طور پر جب اس دعامیں وہ مقاصد موجود ہون جن کا دعا کرنے والا ارادہ رکھتا ہے۔

المستنقق ١٢٨ كتاب المساجد باب 24، مند ابوعوانه سنن نسائی ار ۱۵ كتاب الا فتتاح ، ابن الجارود فی المستنق ١٨٥ كتاب الا واءح • ٣٥ وصحح الدهنقة بابوداؤدا وداؤدا ١٨٨ كتاب الصلاة باب ١٨٥ ، منداحم ٢٣٧/٣٥ سند صحح مسلم ح ٥٩ كتاب الصلاة باب ١٦٠ ابوعوانه تصحيح بخارى ح ٨٣٥ كتاب الا ذان باب ١٥٠ ، صحح مسلم ح ٥٨ كتاب الصلاة باب ١١٥ المجموع ١٨٢١٨/١٩

وعا وَلَ كَالِفَا طُ: اللهِّ اللهُّمَّ إِنِّى اَعُو ذُبِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَ اَعُو ذُبِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيُسِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسُحَيَا وَ الْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنُ الْمَأْثَمِ وَ الْمَغُرَمِ ﴾

''اے اللہ میں تیرے ساتھ قبر کے عند اب میچ دجال کے فتنے ، زندگی ،موت کے فتنہ سے پناہ طلب کرتا ہوں ،اے اللّٰہ میں تیرے ساتھ گناہ سے اور مقروض ہونے سے پناہ طلب کرتا ہوں''<sup>ل</sup>

وہ مسئلہ جس کے باعث انسان گمراہ ہوتا ہے یادہ بعینہ گناہ ہے جب کہ مصدر کواسم کی جگہ میں رکھ دیا جانب رکھ دیا جائے اور ای طرح السمنعوم کالفظ ہے جب کہ اس سے مقصود قرض ہے کمل حدیث اس جانب رہنمائی کر رہی ہے، عائشہ بیان کرتی ہیں ((کہ ایک انسان نے آپ بھٹے سے دریافت کیا کہ آپ بھٹے قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں آپ بھٹے نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بوات ہا وعہد شکنی کرتا ہے ))۔

۲-﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوُ ذُبِكَ مِنُ شَرِّ مَا عَمِلُتُ وَمِنُ شَرِّ مَا اَعُمَلُ ﴾ ''اے السلّٰہ بِشک میں تیرے ساتھ اس عمل کے شرسے جومیں نے کیا پناہ مانگتا ہوں اور جو کام

ميں نيہيں كيااُس كِ شَرْسَ بِهِى پناه ما نَكَمَّا بهول' <sup>ك</sup> ٣-﴿ اَللَّهُمَّ حَاسِبُنِى حِسَابًا يَّسِيُوًا ﴾ ''اكاللَّه وَ فَيراحيابَ آسان كرنا به وگا' <sup>ك</sup> ٣-﴿ اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدُرَ تِكَ عَلَى الْخَلُقِ اَحْينِى مَاعَلِمُتَ الْحَيَاةَ خَيُرًا لِّى وَ تَوَ قَيْنِى إِذَا كَانَتِ الْوَ فَاةَ خَيْرًا لِّى اَللَّهُمَّ اِوَ اَسْاَلُكَ خَشُيَتَكَ فِى الْغَيْبِ

لِى وَلَوْ قَنِى إِذَا كَالَبُ الْوَقَاءُ حَيْرَالِى اللَّهُمْ اوَاسَالَكَ حَسَيَتُكَ فِى الْعَيْبِ
وَالشَّهَا فَقِهِ وَالْسِّلَاكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدُلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَى ، وَاسْأَلُكَ
الْقَصُدَ فِي الْفَقُرِ وَ الْغِنَى وَ اَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَبِيدُ وَاسْأَلُكَ قُرَّةً عَيْنٍ لاَ تَنْفَدُ وَلاَ
تَنْقَطِعُ، وَ اَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعُدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْأَلُكَ بَرُ دَ الْعَيْشِ بَعُدَالُمُوتِ وَ
اَسُأَلُكَ لَذَّةً النَّظُر إِلَى وَجُهِكَ وَ اَسْأَلُكَ الشَّوق إلى لِقَاءِ كَ فِي غَيْر ضَرَّاءَ
اسُالُكَ لَذَّةً النَّظُر إلَى وَجُهِكَ وَ اَسْأَلُكَ الشَّوق إلى لِقَاءِ كَ فِي غَيْر ضَرَّاءَ

مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيَّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهُتَدِيْنَ ﴾

ی صحیح بخاری ح ۸۳۵ کتاب الا ذان باب ۱۵ مجیح مسلم ح ۱۲۸ کتاب المساجد باب ۲۵ سنن نسائی ۱/ ۱۵ ۵ کتاب الا ۱۵ سنن نسائی ۱/ ۱۵ کتاب الا فتتاح سند صحیح ہے، ابن عاصم فی کتاب النة • ۳۵، میری تحقیق کیساتھ جو کمتب اسلامی ہے شائع ہوئی اورالفاظ میں زیادتی ابن ابی عاصم کی ہے ہے منداحمد ۲۸۲۷، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے موافقت کی

''اے السلّٰہ میں تیرے علم غیب اور کا ئنات پر تیری قدرت کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں کہ جھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تیک کہ تیرے علم میں میری زندگی بہتر ہے اور جب تیرے علم میں میر افوت ہونامیرے لئے بہتر ہوتو مجھے موت ہے ہمکنار فر مااے السلّٰہ! میں تجھ سے پوشیدگی اور غلیمیں تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے حق بات کہنے کا اور ایک روایت میں فیصلے کا کہ خوشی اور نا خوشی میں کلمہ حق کہوں ،فقیری اور مالداری میں میا نہ روی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے نہتم ہونے والی آئھوں کی ٹھنڈک سے نہتم ہونے والی تعتوں کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے نہتم ہونے والی آئھوں کی ٹھنڈک طلب کرتا ہوں اور جومفطع نہ ہو، اور میں تجھ سے نقذیر کے مطابق رضا مندی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے چبرے کے اور میں تجھ سے موت کے بعد بہتر زندگی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے چبرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملا قات کے اشتیاق کا سوال کرتا ہوں جس میں کی دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور میرائیت نے ساتھ تکیف دہ مصیبت اور کس گراہ کن فتنے کا اندیشہ نہ ہوا ہے اسلما کی زینت کے ساتھ مزین فرما اور جمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ بنا'' ا

۵-﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمُتُ نَفُسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَّ لاَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنُتَ فَاغُفِرُلِى مَغُفِرَةً مِّن عِنُدِكَ وَارُحَمُنِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيُمُ﴾

''اے اللہ میں نے خود پر بہت ظلم کیا ہے تو ہی گنا ہوں کومعاف کرسکتا ہے تو مجھے اپنی جانب سے مغفرت سے نواز اور مجھ پررحم کر بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ <sup>ی</sup>

٣-﴿ اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهُ]مَا عَلِمُتُ مِنهُ وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَاَعُودُ لَكِمَ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسُالُكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ]مَا عَلِمُتُ مِنهُ وَمَا لَمُ اَعُلَمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسُالُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسُالُكَ مِنُ الْخَيْرِ مَا سَالُكَ عَبُهُكَ النَّهُ عَمُلُكَ مِنُ النَّورِ مَا سَالُكَ عَبُهُكَ وَرَسُولُكَ مِنُ الْخَيْرِ مَا سَالُكَ عَبُهُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَاَعُودُ لِكَ مِنُ الْمِرَانُ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِى رُشُدًا ﴾

"اےالیا ہیں تجھے ہوشم کی بھلائی کاطالب ہوں وہ جلدی آنے والی ہویا دریہ مجھےاس کا

■ سنن نسائی۱/ ۱۵۳،مسنداحه ۱۹۱/۵۰، حاکم نے صحیح کہا ، ذہبی نے اسکی موافقت کی 🛭 صحیح بخاری ح۸۳۳ کتابالا ذان باب ۱۲۹، صحیح مسلم ح ۴۸ کتابالذ کروالد عاء باب،۱ صحیح ابن ماجیسسس

دعا کرتے ہیں۔ <sup>ع</sup>

علم ہو یا نہ ہواور میں تیرے ساتھ ہرشم کی برائی خواہ وہ جلدی آنے والی ہو یا دیر ہے آنے والی ہو یا دہرے آنے والی ہو یا نہ ہوسب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے جنت اورا پیے قول یا عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت ہے قریب کر دیتا ہے اور میں تجھ سے دوزخ اوراس قول یا عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو دوزخ کے قریب کرے اور میں تجھ سے بھلائی کا طلب گار ہوں جیسا کہ تجھ سے تیر سے بناہ مانگتا بندے اور تیر سے رسول محمد کے سوال کیا اور میں تیر ساتھ اس چیز کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیر سے بند سے اور تیر سے رسول محمد کے بناہ طلب کی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہتو نے میر سے تیر سے بند سے اور تیر سے رسول محمد کے بہتر بنا '' لے ہوں کہتو نے میر سے تیر سے بند ہوائی سے اور عیس کے انجام کو میر سے لئے بہتر بنا '' لے ہوں کہتو نے میر سے تی ہوں بی ہوں کہتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں ، یہ دعا کہ میں تشہد پڑھتا ہوں پھر السلّٰہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں ، یہ دعا کہ کما ت بڑے ہوئے اس نے کہا ہے السالہ کے رسول کھی میں آپ کی طرح دعا کرنا نہیں جا نتا اور نہی جا بتا اور نہی جا بتا اور نہیں جا بتا اور نہی جو کے اس نے کہا ہے اللّٰ ہوں ، یہ دعا کہ بالے السالہ ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں ، یہ دعا کہ بیا اور نہیں جا بتا ہوں نہیں جا بتا ہوں کہ بیاں کہ بیاں کیا کہ بیاں کرنا نہیں جا بتا اور نہیں کیا کہ بیاں کہ بیاں کیا کہ کیا کہ بیاں کیا کہ بیاں

٨- آپ ﷺ نے ایک صحابی ہے سناوہ تشہد میں ذیل کے الفاظ کے ساتھ دعا کررہاتھا:

﴿ اَللَّهُ مَّ اِنِّىُ اَسْاَلُكَ يَا اَللَّهُ [بِاللَّهِ] [اَلُوَاحِد] الْاَحَـدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ إِنْ تَغْفِرُلِى ذُنُوبِي إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

معاذ کی طرح بہتر دعا کرنی آتی ہے آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ہم بھی ان کلمات کے ساتھ ہی

''اے الله میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو ایک ہے کہ اللہ کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو ایک ہے تنہا ہے بے نیاز ہے جو کسی کا نہ باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے کہ تو میرے گناہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے '' آپ ﷺ نے فرمایا اس کو معاف کردیا گیا اس کو معاف کردیا گیا۔ "

9-آپ ﷺ نے ایک صحابی سے سنا کہ وہ تشہد میں ذیل کے الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے:

ا منداحد ۱۹۷/ ۱۹۷۲ مطیالی ، بخاری فی ادب المفرد صحیح این ماجه ۳۲۷ استاب الدعاء باب ، ها کم نے صحیح کہا ، ذببی نے موافقت کی ، المصحب مصحب محمد ۱۵۳۲ اور اور وجیح این ماجه ۳۲۷ استان الدعاء باب ، ابن خزیمة ۱۸۷۱ صحیح سند کیساتھ و صحیح ابود اور اور ۲۷ کتاب الصلاق باب ۳۵۸ سنن نسائی ۱۵۳۱ ، مسنداحد ۴۲۰ ۳۲۸ این خزیمه، ها کم نے صحیح کہا، ذببی نے موافقت کی ﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسُالُكَ بِاَنِّ لَكَ الْحَمُدُ لاَ اِلهُ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَكَ اللهُ ال

''اےاللہ میں تجھے اس بات کے ساتھ کہ تیرے لئے تمام تعریفیں ہیں سوال کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو احسان کرنے والا ہے اے آسانو اور زمین کے بنانے والے اے بزرگی اورعزت والے اے وہ ذات جو قیوم ہے میں تجھے سے جنت مانگتا ہوں اور تیرے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں''

آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں علم ہے اس نے کیا دعا کی ہے صحابہ نے جواب دیا اسٹ ہوں ہوں ہے صحابہ نے جواب دیا اس کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ماعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کیساتھ جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ اسے دے دی جاتی ہے۔ اُ

الله كنامول اوراس كى صفات كيها ته وسله پكڙنا جائز ہارشادر بانى ہے: ﴿ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ '' اورالله كے سبنام الجھے ہى التجھے ہيں تواس كواس كے ناموں سے پكارو''<sup>ل</sup> كيا بجاہ فلال، بحق فلال، بحرمة فلال كيساتھ دعاكرنا جائز ہے؟

الله کنام کے ساتھ وسلہ پکڑتے ہوئے دعاکر ناجائز ہے لیکن بِجَاہِ فُلان یابِحَقِ فُلان یابِحُونِ فُلان کے ساتھ دعاکر نے کے بارے میں امام ابوطنیفہ (رحہ (لا) اوراس کے اصحاب کراہت کے قائل ہیں جس کا معنی ہے کہ مطلقا حرام ہے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نصر ف عوام الناس کی اکثریت بلکہ مشائخ بھی اکثر و بیشتر دعا میں شرعی وسلہ کے الفاظ استعال کرنے کی بجائے غیر شرعی وسلہ کے الفاظ لاتے ہیں اور اس پر قائم ہیں شخ الاسلام ابن تیمیہ (رحہ (لا) نے اس مسکلہ کی وضاحت میں اکتو سُسل وَ الْوَسِیْلَة کے نام سے رسالہ تحریر فرمایا جو بہترین معلومات پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کریں، شخ الاسلام ابن تیمیہ کے رسالہ کے بعد میر ارسالہ التو سل انو اعد و احکامہ نبایت ابھیت کا حامل ہے دوبار طباعت پذیر ہو چکا ہے اپنے موضوع اور اسلوب کے لیاظ سے نہایت ابھی ہاس کے ساتھ ساتھ بعض ہم

<sup>◘</sup> تسیح ابودا وَدا/ ۲۷ کتاب الصلاة باب ۳۵۸ سنن نسائی ۱/۱۵۳ منداحه ۱۲۰/۳۰ بخاری فی الا دب المفرد ، طبر انی ، ابن منده فی التو حید ۳/۴/۲۷ د ۱/۷۱- اصیح اسانید کے ساتھ ◘ الاعراف: ۱۸۰

عصراہل علم اور پی آنچ ڈی کی ڈگری رکھنے والوں نے اس مسئلہ کے بارے میں پچھے جدید شہبات کا ذکر کرکے

ان كارد بهى كياب-

ا- تشهداورسلام پھرنے کے درمیان آخری کلمات آپ علیہ کے مندرجہ ذیل ہوتے تھے:
 ﴿ اَللّٰهُم اَعُفِرُ لِی مَاقَدَّمُتُ وَمَا اَخْرِتُ وَ مَا اَسُرَرُتُ وَ مَا اَعُلَنْتُ وَ مَا اَسُرَ فُتُ وَمَا

أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ المُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلهَ إِلَّا اَنْتَ ﴿

''اے اللہ میرے پہلے بچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہ اور میرے اسراف نیز میرے ان گناہوں کو جن کوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف کر تو ہی کسی کو آگے کرنے والا اور تو ہی کسی کو بیچھے کرنے والا ہے تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں'۔ ل

### سلام يجيرنا

پھررسول اکرم ان دعاؤں کے بعددا کیں طرف اَلسَّلاَ مُ عَلَیْکُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ کَالفاظ کے ساتھ سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کی دایاں رضار نظر آتا اور باکیں طرف بھی اَلسَّلاَ مُ عَلَیْکُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ کے الفاظ کے ساتھ سلام پھیرتے یہاں تک کہ آپ کی کا بیاں رضار نظر آتا۔ اُ

اور بھی پہلے سلام میں اَلسَّلاَ مُ عَـلَیْکُـمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کے ساتھ وَبَـرَکـاَتَهُ کا اضافہ کرتے۔ ع

اوررسول اكرم الله به الله كته توجهى السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَتِمَ تُوجَهَى الرَّهِ كَتِمَ تُوجَهَى اللَّهِ كَتِمَ تُوجَهِى اللَّهِ كَتَمَ تُوجَهِى اللَّهِ كَتَمَ تُوجَهِى اللَّهِ كَتَمَ تُوجَهِى اللَّهِ كَتَمَ مُنْ اللَّهِ كَتَمَ عَلَيْكُمُ كَتَمَ يُواكَفَا كَرَتْ لِيَّ

اور بھی بھی سامنے منہ کر کے ایک بی سلام پھیرتے ہوئے اَلسَّلا مُ عَلَیْ کُمْ کَتِ

ی صحیح مسلم ح • کتاب الذکر والدعاء باب ۱۸، ابوعوانه یا صحیح مسلم ح ۱۹ کتاب المساجد باب ۲۲، میں ای
طرح کی حدیث ہے، صحیح ابوداؤد ۱۸۲۱ باب • ۱۹، سنن نسائی ۱۸۵۱ کتاب الافتتاح، ترندی نے صحیح کہا

صحیح ابوداؤد ال۸۲۱ باب ۱۹، ابن خزیمہ ۱۷/۵۱ مسنوصیح ہے، عبدالحق نے اپنی کتاب احکام ۲/۵۲ میں
اس کوصیح کہا ہے، نووی اور حافظ ابن حجر نے بھی اسے صحیح کہا ہے مصنف عبد الرزاق ۲۱۹/۲ مسند ابویعلیٰ
سار ۱۲۵۲، طبرانی الکبیر ۲/۲۷/۲، طبرانی الاوسط ۱/۲۰۲۰، دارقطنی اور عبدالرزاق ۲۱۹/۲ نے اس کو دوسری
سند سے بیان کیا ہے سنن نسائی ا/۵ ۱۵ کتاب الافتتاح، احمد، السراح سندصیح ہے

ہوئے ذرادا <sup>ئ</sup>یں جانب جھک جاتے ۔ <sup>ل</sup>

صحابہ کرام دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ فرماتے آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارے کررہے ہوتمہارے ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہیں جب تم میں سے کوئی آ دمی سلام پھیرے تو اپنی دائیں جانب التفات کرے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہ کرے اس کے بعد انہوں نے ہاتھوں کے ساتھوا شارے نہ کئے اور ایک روایت میں ہے کہ تمہیں اتناہی کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ گھٹنوں اور دانوں پر ہوں اور تم اپنے دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے ساتھ والے بھائی کو اپنے اکسالا کم عَکَیْکُمُ کہو۔ آ

متنبیہ: اباضیہ فرقہ نے اس حدیث میں تحریف کی ہے چنا نچہ اس روایت کوان کے لیڈررزیج نے اپنی مسند المصبحہ ول نامی کتاب میں دیگر الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے تا کہ اس کی روشنی میں وہ دلیل واخل کر سکیس کہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ رفع المیدین کرنے ہے ان کے نزد کی نماز باطل ہوجاتی ہے اور ان میں ہے سیابی بھی ہے جس پر مقدمہ میں رد کیا گیا ہے اور ان کے افکار باطل ہیں اور اس کی وضاحت احسادیہ شد صعیفہ ۲۰۴۴ میں ہے۔

نمازے نکلنے کیلئے السلام علیم کہنا فرض ہے رسول اکرم ﷺ کارشادے کہنمازے باہر نکلتے وقت اَلسَّلاَ مُ عَلَیْکُمُ کہو۔ <sup>ع</sup> خاتمہ

نی ﷺ کی نماز کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں اس میں مردعورت برابر ہیں، سنت میں ایسا
کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جوعورتوں کو بعض سورتوں میں مشتیٰ کر ہے بلکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد
ہے کہ تم اس کیفیت کے ساتھ نماز اداکر وجس طرح تم مجھے نماز اداکر تا دیکھتے ہو بہ تھم عورتوں کو بھی
ہے کہ تم اس کیفیت کے ساتھ نماز اداکر وجس طرح تم مجھے نماز اداکر تا دیکھتے ہو بہ تھم عورتوں کو بھی
ہابن تربیہ ہی ،الضیاء فی المحتار ہ،السن للمقد سے ۱۲۳۳ سند تھے ہے ،منداحمد ۲۳۱ بطبرانی تی الاوسط ۲۳۳۲ روائلہ المعجمین کے حوالہ کے ساتھ ، پہنی اورحاکم (۲۳۰۱) نے صبح کہا، ذہبی نے موافقت کی ،
ابسن السمد اللہ اس اللہ اس کی تخریجہ طبرانی تا حاکم اور ذہبی نے سیح کہا، بیعد یث کمل طور پر استقبال القبلہ کے باب میں ہے۔

شامل ہےابراہیم نخعی( رمیہ (ند) کاصحیح سند کے ساتھ بھی یہی قول ہے کہ عورت اس طرح نماز ادا کرے جس طرح مردنمازیڑ ھتا ہے۔ <sup>ل</sup>

سجدے میں عورت اپنے جسم کواپئے رانوں اور گھٹنوں سے ملا کرر کھے یعنی سجدے کی صورت میں وہ مرد کے مساوی نہیں ہے اس مضمون کی حدیث مرسل اور غیرصیح ہے۔ <sup>ل</sup>

امام احمد (در میر (در) سے ان کے بیٹے عبد اللّٰه ( رحمہ (در) بیان کرتے بیں عبد اللّٰه بن عمر روز ان کو کھم ویتے تھے کہ وہ نماز میں آلتی بالتی مار کر بیٹھیں۔ عمر رہے ا

اس حدیث کی سند می نہیں ہے اس لئے کہ اس میں عبداللّٰہ بن عمر کی ضعیف ہے۔

ا مام بخاری سیح سند کے ساتھ ام درداءر<sub>ضی لاس</sub> عہد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ مجھداراورفقیہہ خاتون تھیں ۔ <sup>س</sup>

نبی کی نماز کی کیفیت تکبیرتح یمہ سے لے کرسلام پھیرنے تک جس قدر مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے میں نے اسے سپر قلم کردیا ہے اور میں اللّٰه تعالیٰ سے پرامید ہوں کہ وہ اس ممل کو خالص اس کی رضا کیلئے بنائے اور اس سے نبی کی نماز کی کیفیت کے مطابق قار نمین کو ہدایت اور تو فیق فرمائے (آمین)

ه وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِلهَ اِلاَّ انْتَ اَسْتَغْفِرُكُ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ :

﴿ اَللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [ اِبْرَاهِيُمْ وَعَلَى ] آلِ اِبْرَاهِيُمَ اِنَّكَ، حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمْ بَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمْ وَعَلَى آلِ اِبْراهِيُمْ اِنَّك حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿

تمت بالخيروالحمد لله على ذلك

## علامه محمد ناصرالدین الالبانی (رصه (نه) کامختصر تعارف اوران کی علمی خد مات تاریخ پیدائش: ۱۳۳۲ه چرطابق ۱۹۱۳ ه که تاریخ وفات: ۱۳۲۰ه چرطابق ۲ اکتو بر ۱۹۹۹ و

عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیات میں علامہ محمد ناصرالدین البانی مرحوم کا اسم گرامی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ نقش رہے گا، وہ عصر روال کے امام، عالم اجل ، محدث عالی قدر اور فقیہ نامدار تھے، زیدو تقوی ، اتباع سنت اور ورع وعبادت میں بھی یگا ندروز گار تھے بلند پایمحقق ومصنف تھے احادیث رسول تھے کا ان کو خاص شغف تھا اس باب میں انہوں نے خدا دادا کلمی بصیرت اور فہم وادراک سے گرال قدر خدمات سرانجام دیں

علامہ موصوف کا ذوق مطالعہ تحقیقی مسائل میں ادراک است الر جال اور فن حدیث میں کامل دسترس بیدہ ان کے اوصاف گونا گوں تھے جن کے باعث وہ عالم اسلام میں مقام رفعت پر متمکن ہوئے علامہ موصوف نے مطالعہ حدیث کیلئے ایک ایسے تحقیق طریقہ کو متعارف کر وایا جس سے علوم اسلام یہ کی وسعت اوراس کا کمال سامنے آتا ہے حقیقت بیہ ہے کہ علامہ مرحوم کاعلمی وتحقیق کام دیکھ کر عبد رفتہ کے محدثین کرام کی عظمت اور یا د تازہ ہو جاتی ہے انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں فہم و بصیرت حکمت ودانائی اور تبحر علمی ہے جس طرح دشمنان حدیث اور محدثین کے خلاف ساز شوں کو بے نقاب کیا بیدان کی اسلام کی آبرواد رفضل و کیا بیدان کی اسلام کی آبرواد رفضل و کیا بیدان کی اسلام کی آبرواد رفضل و کمال میں اپنی مثال آپ تھے دائی سنت نبویہ تھے زبدہ المحدثین اور فنح علماء دین تھے تدریس حدیث ان کا شب وروز کا مشغلہ تھا بلا شبہ البانی مرحوم کی دین خدمات اور ان کی تگ و تا زعلمی کا دائر ہ بہت وسیع ہے تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں کھا جائے گا۔

البانیہ یورپ کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کے ایک طرف اٹلی اور دوسری طرف یونان اور تیسری طرف یو گان ، البانیہ اور بلقان اسٹیٹ کو پارکرتے ہوئے آگے بڑھے ، اس چھوٹی سی ریاست البانیہ کو عصر حاضر کے مایہ ناز محدث علامہ ناصر الدین البانی کے پیدائش وطن ہونے کا شرف حاصل ہے جنہیں معرفت حدیث میں نمایاں مقام حاصل ہے انہوں نے پورے عالم اسلام بلکہ پوری علمی و نیا میں احادیث کی تحقیق و تجزیہ کا نمایاں مقام حاصل ہے انہوں نے پورے عالم اسلام بلکہ پوری علمی و نیا میں احادیث کی تحقیق و تجزیہ کا فراق پیدا کیا ، علوم حدیث میں اپنی گراں قدر خدمات کی بناء پر ۱۹۹۹ھ برطابق ۱۹۹۹، میں انہیں شاہ فیصل ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا ، البانیہ میں اسلامی رنگ غالب تھا لیکن جب احدز وغو و باں کا بادشاہ بنا تو فیصل البانیہ کی اسلامی تہذیب و تمدن کو پامال کیا عور توں پر بے پردگی کو لازم کر دیا تو مسلمان البانیہ اس نے البانیہ کی اسلامی تہذیب و تمدن کو پامال کیا عور توں پر بے پردگی کو لازم کر دیا تو مسلمان البانیہ

سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اس کاروان ہجرت میں شیخ البانی کے والداوران کی او کا دکا قافلہ بھی تھا، قر آن کریم کا ناظرہ اور تلاوت و تجوید، فقہ حنی اور علم صرف کی بعض ابتدائی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں، مراتی الفلاح شرح نورالا بیناح اور علم بلاغت کی بعض کتابیں شیخ سعیدالبر ہانی سے پڑھیں، چونکہ شیخ البانی کے والد کار جحان تصوف کی طرف تھا اس لئے وہ اپنے نوخیز فرزند کو اپنے ہمراہ روحانی مراکز اور بزرگوں کے مزارات پر لے جاتے ، البانی صاحب کا بیان ملاحظ فرما کیں۔

اس رجحان میں میںاینے آباؤ اجداد کے نقش قدم پرتھا یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے سنت کی طرف میری رہنمائی کی اور میں ان باتوں ہے بازآیا جومیں نے اپنے والد سے اخذ کی تھیں جے وہ تقرب الی اللّٰداورعبادت تصور کرتے تھے دوسری طرف شیخ البانی کے والد حنفی مسلک پر تعصب کی حد تک گامزن تھے کین البانی صاحب کار جحان مطالعہ کے نتیجہ میں عمل بالحدیث کی طرف تھا اس طرح باپ بیٹے میں کش کمش ہوگئ البانی صاحب کا بیان ہے کہ مطالعہ حدیث میں جب میراانہاک روز بروز بڑھنے لگا اور میرے والد نے میری اس دلچیپی کومحسوس کیا تو مجھے بیہ کہد کرڈ راتے'' کیلم حدیث تومفلسوں کا کام ہے''لیکن ان تمام فکری اختلاف کے باوجودا نکی آخری زندگی میں بڑی حد تک کتاب وسنت کیساتھ ہم آ ہنگی ہوگئے تھی۔ علامہ ناصرالدین البانی البانیہ کے دارالحکومت اشقو درہ میں پیدا ہوئے اینکے والد کا نام الحاج نو آ نحاتی البانی تھا جو کہ نیک طینت اور متدین عالم دین تتھےلوگوں کو دینی علوم پڑ ھاتے اورائکی رہنمائی فریاتے ، جنگ عظیم اول کے بعدالحاج نوح نجاتی البانیہ ہے ترک سکونت کر کے ترکی آ گئے اورتھوڑ ہے بی عرصه بعد يبال سے شام حلے گئے علامه البانی (رحمہ (نند) کی ابتدائی تعلیم مدرسه جمعیة الاسعاف الخیری دمثق میں ہوئی ان کےاسا تذہ کرام میں شخ سعیدالبر ہانی اورراغب طباخ کےاسائے گرامی لائق تذکرہ ہیں ،علامہ موصوف نے علم حدیث کی طرف خصوصی توجہ دی اور حدیث کاعلم حاصل کیا آ ہے عمر کے بیسویں سال میں تھے کہ علامہ رشید رضا کے مجلّہ المنار میں شائع ہونے والےعلمی مباحث سے متاثر ہوکرانہوں فعلم حديث مين اول كام حافظ عراقى كى كتاب المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج مافى الاحياء من الاخبار كاتعليقات كساتح قل كرنا بيان كى اولين علمي كاوش تقى جس نے ان کوئلمی دنیامیں متعارف کروایا دمشق ئےمشہورا دارہ السمی کتبة الطاهریة کےاحباب نے انگی ملمی استعداد ہے متاثر ہوکران ہے مستفید ہونے کیلئے اپنے یہاں ایک کمر دانبیں دے دیا گیااور مکتب کی حالی بھی ان کودے دی گئی کہ وہ جب جاہیں مکتبہ میں آئیں جائیں وہاں علامہ موصوف نے الـــــمـــــکتبہة البطاهوية سےخوب استفاد د کیااورو د گھنٹول بیماں بیٹے کرمطالعہ کتب میں محوریتے علامہ موصوف نے اپنی ذبانت وفطانت علمی استعدا داور خدا دادصلاحیتوں ہے علمی دنیامیں خوب نام پیدا <sup>ک</sup>یا۔

آپ ملک شام کے بلاد وامصار میں تو حید وسنت کی نشرواشاعت میں سرگرم عمل رہے وہ وہنی کے میدان میں بعض لوگوں سے اُن کے مناظر ہے بھی ہوئے اور انہیں اس سلمہ میں کھن حالات اور مصائب و آلام ہے بھی گزرنا پڑاد و بار آپ پابند سلاسل بھی کئے گئیں کوئی چیزان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی اور آپ ثابت قدی ہے دووت و تبلیغ کے میدان میں مصروف عمل رہے علامہ موصوف کا دائرہ درس و قد رئیں بڑاو سیع تھا آپ جہاں بھی جاتے طلبہ کی ایک کیر تعدادان سے استفادہ کرنے میں کوشاں رہتی عالم اسلام کے عظیم تعلیم مرکز المجامعة الاسلامية المعدینه المعنورة کے کے میں کوشاں رہتی عالم اسلام کے عظیم تعلیم مرکز المجامعة الاسلامية المعدینه المعنورة کے لئے بھی ایک بار آپ کی خدمات حاصل کی گئیں جب و ہاں آپ درس و حدیث کا بیر یڈ پڑھاتے تو دوسری کلاسوں کے طلبہ اپنی کلاسیس چھوڑ کر ان کے درس میں شریک ہوجاتے اور شخ کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوتے علامہ موصوف کے بینکڑ وں نامور شاگر د ہیں جنہوں نے علمی دنیا میں نام پیدا کیا ہے سے مستفید ہوتے علامہ موصوف کے بینکڑ وں نامور شاگر د ہیں جنہوں نے علمی دنیا میں نام پیدا کیا ہے سلیمان الاشقر ، حید الادیس و انلی، حمد بن عبد المجید سلفی شیخ محمد بن اسر اهیم ، عبد الرحمان عبد الحمد ، ذهیر شاویش ، عبد الرحمان عبد الحمد ، ذهیر شاویش ، مدحلی ، شیخ عبد القادر حبیب اللہ سندھی مدین عبد القادر حبیب اللہ سندھی مدین ، شیخ عبد القادر حبیب اللہ سندھی

علامه موصوف نے وعظ و تبلیغ اور درس تدریس کے ذریعہ جہال دعوت دین کا فریضہ دادائیا وہاں انہوں نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی ظلمت و تیرگی میں ضیاء یا شیال کیس علامه موصوف نے تخری اصادیث کا ایم کام کر کے اہل علم کیلئے تحقیق کا نیاباب کھولاا کی علمی و تحقیقی مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتب کی تعداد ڈیڑھ سو سے متجاوز ہے یہ وہ کتب ہیں جن میں علامه مرحوم نے اپنی لیافت علمی کے جو ہر دکھائے ہیں اور ان کی کتب کو اپنے مفید حواثی ، تعلیقات اور تحقیقات سے مزین کیا ہے ، ان شہرہ آفاق کتب میں چند مشہور کتب کے نام یہ ہیں (1) سلسلة الاحادیث الصحیحة (۲) سلسلة الاحادیث الصحیحة و الموضوعة (۳) ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل (۳) تحقیق و تخریج مشکواۃ المصابیح (۵) صحیح سنن اربعة (۲) ضعیف سنن اربعة (۷) تحقیق ریاض الصالحین (۸) تمام المنة فی التعلیق علی فقه السنة (۹) معجم الحدیث ریاض الصالحین (۸) تصمام المنة فی التعلیق علی فقه السنة (۹) معجم الحدیث النبوی (۱۰) تخریج صحیح ابن حبان (۱۱) صفة صلاۃ النبی (۱۲) صلاۃ التر اویح النبی (۱۲) تحریج الکلم الطیب (۱۲) تخریج مشکواۃ النبی (۱۵) تخریج شرح عقیدہ طحاویه (۱۲) تخریج الکلم الطیب (۱۷) تخویج مشکواۃ النبی (۱۵) تخویج شرح عقیدہ طحاویه (۱۷) تخریج الکلم الطیب (۱۷) تخویج مشکواۃ المصابیح

1999ء کا سال عالم اسلام کے لئے بالخصوص عالم حزن ہے جس میں البانی صاحب اور دیگر اسلامی شخصیات اس جہان فانی سے رخصت ہو کراپے خالق حقیق کے پاس پہنچے گئیں اور عالم اسلام ان کے علم وفضل سے محروم ہوگیا، اناللہ و انا الیہ د اجعون ۔

حدیث وسنت کے باب میں ان کی سب سے بڑی کاوش یہ ہے کہ انہوں نے اس رجمان کی آبیاری کی کہ احکام وسائل میں صحیح اور حسن حدیث کا بی اہتمام کیا جائے اس طرح فضائل و مستحبات میں بھی ضعیف پراعتماد نہ کیا جائے اس مرک بناء پر انہوں نے ذخیرہ احادیث میں سے سیح اور ضعیف روایات کو حیانٹ کرر کھ دیا ، اس مسکلہ میں علامہ البانی کامؤ قف نیانہیں ہے بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کا بھی بہی موقف تھا چنا نچے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر مطلقا عمل نہ کیا جائے کیونکہ ضعیف حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ طن مرجوح کا فائدہ دیتی ہے لہذا جب اس کی یہ پوزیشن ہے تو اس پر عمل کیوں کر جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔

بلاشبہ علامہ البانی مرحوم اس دور کے نامور محدث اور جلیل القدر عالم دین تھے انہوں نے اپنی ہمت سے زیادہ دین اسلامی کا کام کیا دیگر اہل علم حضرات کے لئے ان کا کام ایک مثال ہے، حق گوئی ویبا کی کے نتیجہ میں ہمیشہ جلا وطنی کی زندگی گزاری شام ،ار دن ، حجاز ،کویت کی خاک چھانی وہ اس دور میں اسلام کیلئے ایک نعت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتے تھے انکی شخصیت مسلمانوں کیلئے باعث صد افتخار تھی ،اپنے پیچھے علوم حدیث میں نہ صرف کتابوں کا ایک قیمتی ذخیرہ چھوڑ ا بلکہ تھیقین کی ایک ٹیم تیار کر گئے جو ان کے تھے احادیث کے مشن کوفروغ دے رہے ہیں اور دیں گے انشاء اللہ

افسوس۔۔۔!بالآ خراس عالم اجل اور شیخ وقت نے ۹۰ سال دنیا کی نیرنگی کا تماشاد کیچے کر دمشق میں ۱۲ کنوبر ۱۹۹۹ء ہفتہ کی شام کوآخرت کے لئے رخت سفر باندھا۔

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه

مرتب:عبدالحفيظ مدني ( فاضل مدينه يونيورش )

## شيخ المحديث مولا نامحمرصا وق خليل (منظ (لله) كالمختصر تعارف

ازقلم:مولا نامحدرمضان يوسف سلفي (ايْديْرصدائ بوش لا بور)

شیخ القرآن و المحدیث مولا نامحم صادق خلیل جلیل القدر عالم دین ہیں انہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں نام پیدا کر کے شہرت دوام حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ی علمی صلاحیتوں اور اوصاف و کمالات سے نواز ا ہے آپ جید عالم ، بلند پا پیدرس ، منجھے ہوئے تجربہ کارمتر جم ، او نچے در ہے کے مفسر قرآن ، بلند اخلاق ، متواضع ، فصیح اللیان ، سلیم العقل اور صحیح الفکر اہل علم ہیں عذو برت لیان اور اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال ہیں علم وعمل کا حظ وافر ان کے جھے میں آیا ہے ان کے گونا گوں اوصاف کے باعث سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اور یہ بھی سب کے مشفق و مہر بان میں آپ گزرے ہوئے دور کی یادگار اور اسلاف کی نشانی ہیں گزشتہ ستاون اٹھاون سال سے آپ درس میں آپ گزر ہے ہیں اس مردحق وقد رئیں ، وعظ وتقریر اور قلم وقر طاس سے دین اسلام کی اشاعت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس مردحق و تواور منطق و معانی و غیرہ علوم کی تحصیل کی اور مرتبہ کمال کو پہنچ ۔

بلاشبه مولا ناصاحب کی تھنیفی و تدریسی خدمات کادائر ہودرتک پھیلا ہواد کھائی دیتا ہے، آپ عالی قدر والدین کے نہایت نیک اورخوش بخت فرزند ہیں ان کی زندگی حرکت وعمل کا مجموعہ ہے انہوں نے تن تنہا ایک جماعت جتناعلمی کام کرد کھایا ہے مولا نا موصوف سادی وضع کے ایک عظیم المرتبت انسان ہیں ، میں اس نیک طینت عالم دین سے دوستا نہ مراسم رکھتا ہوں وہ میرے مشفق ومہر بان ہیں مجھے کی بار اپنے عزیز دوست علی ارشد چود ہری کے ہمراہ ان کے باب علمی پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اوران کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہونے کاموقع ملاجی چاہتا ہے کہ ان کے علمی کارنا موں اوران کی حیات جاودان کی ایک جھاک اپنے قارئین کو بھی دکھائی جائے اس سلسلہ میں مجھے اپنے مرشدو مربی خدیسے وران مول ان محمد اسماق بھی (مصنف کتب کثیرہ) کے باب عالی پردستک دینا پڑے گی بھی صاحب نے اپنی تصنیف لطیف'' قافلہ ء حدیث' میں مولا ناموصوف پر تفصیلی مضمون کھا ہے لہذا ہم چند باتیں بھی صاحب کی کتاب' قافلہ ء حدیث' سے مستعار لیتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

مولا نامحمرصادق خلیل مارچ ۱۹۲۵ء فیصل آباد ضلع کے مشہور قصبہ ''اوڈ انوالہ'' میں پیدا ہوئے آپ کے والدین نے اپنے طور پر آپ کی تربیت بہتر طریقے سے کی کچھ بڑے ہوئے تو والد مکرم نے اوعیہ ما تورہ وغیرہ زبانی یاد کرانا شروع کیس اور سرکاری سکول میں داخل کرادیا اس زمانہ میں پرائمری کا لفظ چار جماعتوں پر بولا جاتا تھا انہوں نے سکول سے پرائمری پاس کی تو ان کے والد مکرم نے ۱۹۳۸ء میں ان کواپنے گاؤں' اوڈ انوالہ''کے اس دینی مدرسہ میں داخل کرا دیا جوصوفی محمد عبداللہ (رحہ (للہ) نے جاری کیا تھا یہ چیسال کانصاب تھا جوانہوں نے اس دارالعلوم تسقویة الاسلام'' اوڈ انوالہ''کے اساتذہ سے مکمل کیا، ان کے ابتدائی دور کے اساتذہ میں سے خودان کے والدمحتر م میاں احمد دین (جوصوفی عبد اللہ صاحب کے خلص دوستوں میں سے تقصوفی محمد عبداللہ (بانی دارالعلوم تسقویة الاسلام اوڈ انوالہ وجامع تعلیم الاسلام باموں کا نجن ) اورصوفی محمد ابراہیم اوڈ انوالہ والے تھے۔

کھر متوسط اور انتہائی درجوں کی کتابیں جن اسا تذہ سے پڑھیں وہ شخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی ،مولانا نواب الدین ،مولانا شاء اللہ ہوشیار پوری ،مولانا عبد الرحمان نومسلم ،مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب حسینوی اورمولانا واؤ دانصاری بھوجیانی (رحمہ لالہ) شخے بیتمام حضرات عالی قدرکسی زمانہ میں ''اوڈ انوالہ'' میں فرائض قدریس سرانجام دیتے رہے تھے اورمولانا موصوف نے انہی سے تھیل تعلیم کی اوراسی دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی اس کے علاوہ انہوں نے میٹرک کا امتحان و بیں رہ کردیا اور پنجاب یو نیورٹی سے فاضل عربی کا اور فاضل فاری کے امتحانات بھی اسی دارالعلوم کی طرف سے دیئے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی وارالعلوم میں گئی سال میسلسلہ چلا کہ جو طالب علم و ہاں سے فارغ ہوا و میں استاذ کی حیثیت سے اس کی تقرری کردی گئی اور اسے با قاعدہ تنخواہ ملنے لگی مولانا موصوف کو بھی سے و میں استاذ کے انکی خدیات حاصل کر لی گئیں آ ہے ۱۹۲۵ء میں بطور استاذ کے انکی خدیات حاصل کر لی گئیں آ ہے ۱۹۲۵ء میں بطور استاذ کے انکی خدیات حاصل کر لی گئیں آ ہے ۱۹۲۵ء میں بطور استاذ کے انکی خدیات حاصل کر لی گئیں آ ہے ۱۹۲۵ء سے کے کیکر ۱۹۲۰ء تک پندرہ سال دارالعلوم تقویۃ الاسلام اوڈ انوالہ کی مندید ریس پر فائز رہے۔

ا۱۹۱۱ میں مولا ناسیدداؤد خرنوی (رحمہ (للہ) کے تھم ہے وہ اپنے گاؤں کے دارالعلوم ہے نگل اور جامعہ سلفیہ (فیصل آباد) میں جلے آئے یہاں کم وہیش انہوں نے دس سال پڑھایا ،اس کے علاوہ مولا نامحمہ صادق خلیل جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کا نجن ، دار الحدیث کراچی ، مدرسہ تدریس القرآن والحدیث راولپنڈی ، جامعہ رحمانیہ لا ہوراورآخر میں دارالحدیث کوٹ رادھاکشن (ضلع قصور) میں عرصہ تک خدمت تدریس کا فریضہ ادا کرتے رہے انہوں نے مختلف اوقات میں اوڈ انوالہ ہے لے کرکراچی تک سات مدارس دینیہ میں خدمت تدریس سرانجام دی جو کم وہیش چالیس برس کی طویل مدت میں پھیلی ہوئی ہے اس عرصہ میں ان سے ہزاروں طلباء نے استفادہ کیا اورعلم وعمل کی رفعتوں پر شمکن ہوئے ان کے چند نامورشاگر دوں میں خطیب ملت علامہ احسان الی ظہیر شہید ، شخ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی ، شخ الحدیث مولا نا عبدالحمید ہزاروی ، مولا نامحہ عبداللہ راولپنڈی ، مولا نامحہ خرار اللہ کراچی ، شخ الحدیث مولا نامحہ عبداللہ راولپنڈی ، مولا نامحہ خرار اللہ کراچی میں خطیب میں مولا نامحہ عبداللہ اللہ نوفق ، مولا نامحہ خرار میں مولا نامحہ مولا نا قاضی محمد اسلام بن محمد معرفی کا مدید الطبر ، مولا نامحہ المسلوم ، پر وفیسر عبداکھیم سیف کوٹ رادھاکشن ، عاد ظفور ناظم آبادی قابل ذکر ہیں۔ سیف ، پر وفیسر عبداکلطیف شجاع آبادی کراچی ، مولا ناعبدالحفور ناظم آبادی قابل ذکر ہیں۔ العزیز حنیف ، شخ عبداللطیف شجاع آبادی کراچی ، مولا ناعبدالحفور ناظم آبادی قابل ذکر ہیں۔

نمازنبوي

مولا ناصاحب نہایت پیار سے خطیب بھی ہیں وہ دھیمے لیجے میں بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور اپنے مانی الضمیر کا اظہار نہایت خوبصورتی ہے کرتے ہیں انکی تقریر میں متانت سنجید گی علمی و جاہت اور رسوخ علم کا عضر پایا جاتا ہے آپ مختلف مقامات پر خطابت کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں پیرانہ سالی کے باعث اب وعظ وتقریر ہے کنارہ کشی اختیار کرلی ہے۔

مولا ناموصوف کواللہ تعالیٰ نے بے پناہ اوصاف و کمالات اور گونا گوں خوَ ہوں ہے بہرہ ورکیا ہے وہ بہت بڑےمصنف مترجم اورمفسرقر آن ہیں انہوں نے اپنی رہائش محلّہ رحمت آباد (متصل حاجی آ بادفیمل آباد) میں ضیاءالسنۃ کے نام سے ترجمہ تالیف کا ادارہ قائم کررکھا ہے اور اسکی طرف سے ابتداء میں جونہایت اہم کتاب شائع کی وہ تر مذی شریف کی شرح تسحیفیة الاحسو ذی تصنیف مولا ناعبد الرحمان محدث مباركيورى (رحمد (لا)كى ياني جلدول برمشمل سے جوا نكاعظيم كارنامه سے،اب آسيان کی ترجمہ و تالیف کی مساعی کی طرف کہ انہوں نے اپنی اچھی خاصی لائبر رینی بنائی اور اسے صادق خلیل اسلامک لائبر رین کا نام دیا،ان کی تحریرسا دہ سلیس اورشگفتہ ہوتی ہےاس میں مطالعہ کاحسن علم کی پختگی اور زبان وادب کی ثقاہت یائی جاتی ہے عربی سے اردوتر جمہ بہت عمدہ کرتے ہیں اس میں اردوز بان کی نزا کتوں کولموظ رکھتے ہیں انکی تر جمہ کردہ کتب نے اس خطہءارض میں بڑی شہرت یائی ہے عربی کتب کے تراجم انكى گو ہر بارقلم كاخوبصورت شاہ كار بين بلاشبه آپ ادب دانشاء ميں اپناا يك بلندمقام كھتے ہيں ۔ مذكوره كتأبول ميں ہے بعض كتابيں كافى صحيم بين ان ميں اكثر كئى كئى بار حجيب چكى بين ،اب مولانا کی پوری توجہ قرآن مجید کی تفسیر کی طرف ہے اس تفسیر کا نام انہوں نے اصد ق البیان رکھا ہے ۳ جون۲۰۰۱ء کواس مبارک او عظیم کام کی تکمیل کر چکے ہیں اللہ کے فضل ہے اس تفسیر کی چارجلدیں شائع ہو چکی ہیں باتی دو جلدی کمپوزنگ اورطباعت کے مراحل ہے گزررہی ہیں یتفسیر چھنچیم جلدوں میں شائع ہوگی انشاء اللہ مولانا موصوف نے اس تفسیر میں علمی جواہر یارے اس خوبی سے صفحہ قرطاس پر مرتسم کئے ہیں کہ انگی تحقیق اوراد بی ذوق کی داودیناپڑتی ہےوورحاضر میں میتفییراییے منفر داسلوب علمی واد بی دکتشی کے باعث انفرادیت کی حامل تفسیر ہے ہمولا ناموصوف کی بیدہ علمی ودینی خدمات ہیں جوانہوں نے بردی ہمت ومحنت سے سرانجام دی ہیں اگر چہ

آئییں اپنے صاحبز ادہ گرامی قدر عبدالحفیظ مدنی کا تعاون بھی حاصل ہے لیکن جوخدمت ان کی نیک اورصالح ہوی نے عمر بھر کی ہے اسے مولا ناموصوف بہت زیادہ محسوں کرتے ہیں مولانا کی زوجہ محتر مدیم کی ۲۰۰۱ء کواس دنیا فانی سے رخصت ہوئیں وہ بڑی عابدہ زاہدہ تقویٰ شعار اور شوہر کی خدمت گز ارتھیں تمام عمر شوہر کا دست باز و بن کر رہیں اور ہمیشہ مولانا کی تدریسی تصنیفی سرگرمیوں میں ان کی ہمت بندھائی اور بے پناہ خدمت کی اللہ تعالیٰ اس نیک خاتون کو جنت الفردوں میں اعلیٰ مقام عطافر مائے ، آئین پیا ہیک اجمالی سی مولانا موصوف کی تدریری وصنیفی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# نماز نبوی کے موضوعات کی مفصل فہرست نبی علیقہ کے نماز اداکرنے کی کیفیت کابیان

1 - نماز کی ادائیگی میں تعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنے کا بیان ،اسکے نمن میں کچھا حادیث کا ذکر ہے نمازخواہ سفر کی حالت ہو یا گھر میں اقامت ،ایک حدیث جس میں نج ایسٹی نے اس شخص کو حکم دیا جونماز کی ادائیگی میں کوتا ہی کامر تکب ہواتھا، نیز چار پائے پرسواری کی حالت میں نفل نماز کی ادائیگی کی کیفیت کانبیان 2 - شدیدشم کے خوف میں نماز کی کیفیت کا بیان اوران شخص کے نمازادا کرنے کی کیفیت جو بیت اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے نیز جابر ؓ ہے مروی حدیث کا ذکر جب اُس نے ابر آلود فضامیں دن کے وقت نمازا دا کی ، نیز اس حقیقت کی وضاحت کہ جس شخض نے نماز کی ادائیگی کی حالت میں اینے اجتہاد کے ساتھ قبلہ کی جانب رخ کیا جب کهاس کا اجتباد درست نه تھا تو اس کی نماز صحیح ہے نیز نبی میالیتہ جب بیت الم*قدس* کی جانب رخ کر کے نماز اداکررہے تھے تو ادائگی نماز میں آیت ﴿ قد نسویٰ تنقلب وجهک فی السماء ﴾ كنازل مونے كابيان اور بيريان كه آپ اين چېره كومسجد حرام كى جانب چيرليس، اوراس واقعہ کا بیان کہ مسجد قباء کے نمازیوں نے فجر کی نماز کی ادائیگی میں کعبہ کی جانب اپنارخ کیا نیز اس میں اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ صحابہ کرام اس شخص کی نماز کو باطل قرارنہیں ویتے تھے جب وہ نماز کی ادائیگی میں اس شخص کے حکم پڑمل پیرا ہوتا ہے کہ جس ہے اس کی نماز میں درنتگی کا اشارہ موجود ہے 3:-نماز میں قیام کا بیان اوراس کے ضمن میں نماز خوف کی ادائیگی اور بیار شخص کے نماز ادا کرنے کی کیفیت کابیان نیز نبی پیلینه کالوگوں کی نماز کی ادائیگی کی حالت میں بیٹھ کرنماز ادا کرنا اور آپ کاصحابہ کرام کو تکم دینا که وه بھی بیٹھ کرنماز ادا کریں اوراس کیفیت سے خود کو دور رکھیں جو فارس کے لوگ اینے بادشاہوں کے ساتھ روار کھتے تھے

4۔ بیار شخص کا بیٹے کرنمازادا کرتا نیز اسکے خمن میں عمران صحابی ہے مروی حدیث کا بیان جبکہ آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ بحالت قیام نمازادا کریں نیز اسکی وضاحت کہ بیٹے کرنمازادا کرنے کا ثواب اس شخص سے نصف ہے جوبصورت قیام نمازادا کرتا ہے نیز اس حقیقت کی وضاحت کہ جوشخص نمازکی ادائیگ میں زمین پر سجدہ کرنے کا ستطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ درمیان میں ہرگز کسی چیز کوندر کھے جس پروہ بحدہ کرے

5:- کشتی میں نماز کی ادائیگ کی کیفیت کا بیان 6:-رات کے لمحات میں نقل نماز میں قیام اور بیٹھنے کا بیان 7:- جوتا پہن کرنماز اداکر نیکا حکم اور جوتوں کے رکھنے کے بارے میں حکم جب اکونماز کی حالت میں اتارے 8:-منبر برنماز کی ادائیگی کابیان اورمنبر کاتین درجات سے زیادہ ہونا بدعت ہے

9: سترہ کا بیان اور اسکے واجب ہونے کی وضاحت نیز اس سے قریب ہونے کا تھم جبکہ امام احمد بن حنبل نے مسجد میں سترہ رکھنے کا تھم حرمین شریفین کو حنبل نے مسجد میں سترہ رکھنے کا تھم حرمین شریفین کو بھی شامل ہے اور علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے

10: - سواری کوقبلہ رخ بٹھا کراس کی جانب نماز اداکر نا درست ہے جب کہ اس نماز کی ادائیگی اس نماز کی ادائیگی اس نماز کی ادائیگی ہے خوالف ہے جس کو جانوروں کے باڑے میں اداکیا جائے ، اوراس طرح عورت کوقبلہ بناکر نماز اداکر نا جب کہ عورت کا نماز اداکر نے والے کے آگے سے گزر نہیں ہوا جب وہ نماز کے آگے سے گزر نہیں ہوا جب وہ نماز کی ادائیگی میں قبلہ رخ گزر نے گوہ فوہ نماز کی ادائیگی میں قبلہ رخ گزرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے آگر چہ بکری کیوں نہ ہو

11:- نی الله کاشیطان کواپی گرفت میں لینا جبکہ قادیانی اس کے منکر ہیں مزید برآں کتاب وسنت کے وہ نصوص جو جنات کا اثبات کرتے ہیں اس کی وہ تاویل کرتے ہیں بلکہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ، نیز اس مخص کے بارے میں حکم دینا جونماز اوا کرنے والے کے آگے سے گزرتا ہے کہ اس سے لڑائی کیجائے ۔ 12:- نمازی کے آگے کن کن چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جبکہ اس مقام میں حسائصہ عورت کے گزرنے کا بیان کہ اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے 13:- قبلہ رخ قبر ہوتو نماز ٹوٹ جاتی ہے ۔ 14:- نمازی اوا کی میں نیت کا بیان اور یہ کہ زبان کیسا تھ نیت کے الفاظ کو اداکر نابدعت ہے۔

15:- نماز اداکرنے کیلئے تکبیر کہنا اس کے ممن میں کچھا حادیث کا بیان ان میں وہ حدیث بھی ہے جس میں نجی میں بھی ایک کے اس شخص کو دوبارہ نماز اداکرنے کا تھم دیا تھا جس نے سیح طور پر نماز ادانہیں کی تھی اس کو آپ نے اللہ اکبر کہنے کا تھم دیا اور اس مفہوم کی حدیث کہ نماز کی چابی وضو کرنا ہے پاک ہونا ہے اور اللہ اکبر کہنے ہے نماز کے سواہر چیز حرام ہوجاتی ہے ، نماز کی تحریم کی وضاحت کا بیان

16 - نماز کی ادائیگی میں دونوں ہاتھوں کےاٹھانے کا بیان اوراس کے سمن میں پچھا حادیث ہیں کہ رفع الیدین کب کیا جائے اور کس طرح کیا جائے 17 - قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اوراس کا تھم دینااس کے شمن میں پچھا حادیث ہیں جن کا فرقہ اباضیہ نے انکار کیا ہے۔

18:-دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنا اور ان ائمہ کا تذکرہ جواس کے قائل ہیں مزید اس حقیقت کی وضاحت کہ نماز کے قیام میں تو مسنون ہاتھوں کور کھنا ہے یا پکڑنا ہے البتہ تکلف کے ساتھان دونوں کو الی صورت میں ملانا جس کا شرعاً شہوت نہیں ہے تو سے بدعت ہے مزید برآں آپ اس رد کا ملاحظہ کریں جواس شخص پر ہے جس نے سینے پر ہاتھ باندھنے کاطعن لگایا ہے۔ 19: ۔ سجدہ کی جگہ پرنظرر کھنا اور خشوع اختیار کرنا اور نماز کی ادائیگی میں آئکھوں کوآسان کی جانب بلند کرنا اور نماز کی ادائیگی کو گھر میں بہتر سمجھنا یا ایسے کپڑوں میں جونماز اداکر نے والے کو کھیل کی جانب ماکل نہ کریں مزیدادھرادھر جھانکنے سے روک دینے کا بیان 20: - حدیث کامفہوم کہ آپ نماز اس انداز سے اداکریں گویا کہ وہ آخری نماز ہے مزید دوسری حدیث جوخشوع کی فضیلت میں ہے

21:- نماز کے آغاز میں دعائی کلمات کا بیان جن کی تعداد 12 ہے جب کہ بیددعائیہ کلمات مجموعی شکل میں کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں

22: -وجھت وجھی کے دعائی کلمات کو بی آلیکی فرض نفل نماز میں پڑھا کرتے تھے جب کہاں روایت کوتر جے ہے جس میں وانسا اول السمسلمین کے الفاظ ہیں اور نمازا داکرنے والاشخص پر کلمات کہے اور ان کے معانی کو سمجھے مزید دیگر دعائی کلمات ہیں جن کوآپ رات کے نوافل میں پڑھا کرتے تھے فرض نمازوں میں بھی ان کا پڑھنا مشروع ہے جبکہ امام کیلئے ہے کہ وہ طوالت سے خود کو دورر کھے

23:- قراً ت كابيان اس سے پہلے اعوذ بالله من الشيطن الرجيم كى قراً ت اورغرابت كى تفسير كابيان 24:- ايك ايك آيت كى الگ الگ قراً ت كرے مزيد وضاحت ہے كەمسنون طريقه آيات كى تلاوت كے آخر پر تفرا وَ اختيار كرے اگر چه آيت كا اس كے مابعد والى آيت كے ساتھ تعلق كيوں نہ ہو مزيد اس حقيقت كى وضاحت كہ بيائمہ اور قراءكى ايك جماعت كا فد بہ ہے

25: - سورت فاتحد کی تلاوت نماز کارکن ہے اورا سکے فضائل ہیں اور جس شخص میں سورت فاتحہ کے حفظ کی استطاعت نہ ہواس کے بارے میں دواحادیث ہیں کہ جوسورت فاتحہ کو زبانی یاد نہ کر سکے کہ وہ کیا قرأت کرے، جہری نماز ول میں امام کی اقتداء میں قرأت منسوخ ہے اوران احادیث کا بیان جواس سلسلہ میں وارد ہیں اور نجی ایک قبلے کے اس قول ہے کیا مراد ہے کہ میرے لئے کیا ہے مجھ سے قرأت میں کھینچا تانی ہوتی ہے اوران حفاظ کا تذکرہ جنہوں نے اس کو سیح قرار دیا ہے مزیداس حدیث کی تقویت کہ جب کوئی شخص امام کی اقتداء میں نماز اواکر رہا ہے توامام کی قرأت اس کی قرأت ہے

26 - سری قرأت کی نمازوں میں قرأت واجب ہے البتہ قرأت جس سے امام کوتشویش لاحق ہوا س سے روکا گیا ہے مزیداس صدیث کی وضاحت کہتم نے قرأت کے باعث مجھ پرقرآن پاک کی قرأت کو خلط ملط کر دیا ہے، اس شخص کی فضیلت کا بیان جواللہ کی کتاب سے ایک حرف کی قرأت کرتا ہے، اس شخص کوفائدہ ہے جوقراً ت سری میں قرأت کی مشروعیت کا قائل ہے مثال کے طور پراحناف کا بیہ سلک ہے، اس صدیث کے بارے میں وضاحت کہ جوامام کی قتداء میں سورت فاتحہ کی قرأت کرے گا تو اس کا منہ آگ سے بھر دیا جائے گا بیر صدیث موضوع ہے 27:- آمین کہنے کا بیان جبکہ امام بآواز بلند آمین کے اور اس کے شمن میں مقتدی بھی آمین کہیں اس کی فضیلت کا بیان اور آمین کہنے کا وقت امام کے ساتھ ہے امام سے سبقت ندلی جائے

28:- نی میلین کا نماز میں سورت فاتحہ کی قرائت کے بعد قرائت کرنا جبکہ یہ قرائت حالات کے مطابق کم مطابق کی آواز کوئن کر قرائت کو مختصر کرویا مزید حدیث میں ہے کہ میں نماز اوا کر رہا ہوتا ہوں ، نیز ایک حدیث میں آیے نے تھم دیا کہ ایسے بچوں کومساجد سے دور رکھوضعیف ہے اور سنت کے مخالف ہے

29:-ایک انصاری صحابی کا واقعہ جوامامت کراتا تھا اور ہررکعت میں دوسری سورت کی قرأت سے پہلے سورت قبل موجود ہے آپ نے اس سورت قبل ہو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس حدیث میں یہ جملہ بھی موجود ہے آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے آگاہ کیا کہ چونکہ تو اس سورت کی قرأت اس لئے کرتا ہے کہ تجھے اس سورت سے محبت ہے و تجھے اس کی محبت جنت میں وا خلہ دلوائے گی

30:- نی تنطیق ایک رکعت کے قیام میں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ مماثل دوسور میں تلاوت کر لیا کرتے تھے نیز قرآن پاک (مصحف) کی ترتیب کے خلاف سورت کی قرأت جائز ہے اور قیام میں طوالت ہوتو بیافضل کام ہے اور قرأت میں سبحانک فیلی کا کلمہ کہنا درست ہے

31: - سورت فاتحہ کی قرآت پر بس کرنا درست ہے کہ اس کے سواکسی دوسری سورت کی قرآت نہ کی جائے مزیداس جوال سال صحابی کا واقعہ جومعاذ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا جبکہ معاذ نے قرآت کو طول دیا تو اس نے جماعت کی نماز سے علیحہ ہ مجد میں نماز کوادا کیا جب کہ بی آئیلی نے معاذ کو نخاطب کر کے فرمایا اے معاذ! تو فتنہ انگیز شخص ہے اور نوجوان سے کہا ہم اس کے اردگرد آواز کرتے رہیں گے اور اس کا استشہاد اور اس حدیث کو حذف کر دیا گیا ہے جو ہمیں اس کے ضعف کو واضح کرتی ہے اور کیسی بات ہے کہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دیا گیا ہے

32:- پانچوں نماز وں اور ان کے علاوہ نفل وغیرہ نماز وں میں قراً ت کواونچا پڑھنا اور پوشیدہ پڑھنا اس میں وار دہے کہ صحابہ کرام سری قراً ت کی نماز وں میں قراً ت کو کیسے معلوم کرتے تھے

33:-ابوبکراورعمرکارات کے لمحات میں قرأت کرنے کا واقعہ جبکہ آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ آواز کو درمیا نداز میں ظاہر کریں جب کہ سری قرأت افضل ہے

34:- نجی ایک کانماز وں میں قرأت کابیان کہ س نماز میں کیا قرأت فرماتے تھے(1) صلاۃ الفجر

35:-قبل اعوذ بسرب الفلق ،قل اعوذ برب الناس كى قرأت كا حكم دينااور جمعه كادن مجعى كانتان مريد مديث كه اس نماز مين قرأت اوراس مين تخفيف كابيان ، مزيد حديث كه اس

شخص کااپنے پروردگار پرایمان ہےاوراس کی مناسبت کابیان۔

کہ الشر ہ کی تفسیرا مام طحاوی ہے منقول ہے۔

37:- ظہر کی نماز کا بیان ،اسکی پہلی رکعت میں قیام کوطویل کیا جائے اوراس کی تو جیہ، نبی میالیہ کا دوسری دو ر کعات میں سورت فاتحہ کی قرأت کے بعد آیات کی تلاوت کرنا اور سلف ہے ان اہل علم کی نشان دہی جنہوں نے اس کوسنت قرار دیا ہے مزید برآ ں علامہ کھنوی نے ان احناف کار دکیا ہے جوا سکاا نکار کرتے میں 38:-نماز کی ہررکعت میں سورت فاتحہ کی قرأ ت واجب ہے 39:-عصر کی نماز میں قرأ ت کا بیان 40: مغرب کی نماز میں قرأت کابیان جمعی آپ مغرب کی نماز کی قرأت کمبی فرماتے تھے یہاں تک کہ ا یک بارآ پ نے سورت اعراف کی تلاوت فر مائی اورا یک بارسورت انفال کی تلاوت کی 41:-مغرب کی نماز کی سنتوں میں قرأت کا بیان 42:-عشاء کی نماز میں قرأت کا بیان ،طویل قرأت ہے منع کیا گیا ہے،معاذ کا واقعہ اس انصاری صحابی کے ساتھ جس نے نماز کی جماعت ہے الگ ہو کر ا کیلےنمازادا کی مزید برآ ں نبی مطالقہ نے معاذ کو تعلیم دی کہوہ عشاء کی نماز میں کتنی قرأت کرے۔ 43:-رات کی نماز میں قرأت کا بیان ،اوراس خیال کا ذکر جس کا عبدالله بن مسعوو نے ارادہ کیا جب نماز میں قراُت کوطول دیا اور اس خیال کا ذکر جس کا ابن مسعود نے ارتکاب کیا جب نجی ایک نے مکمل سورت بقرہ کی تلاوت فر مائی اورسورت فاتحہ کی تلاوت کے بعد بھی سورت نساءاورسورت آ ل عمران کی قرأ ت کی البتہ آپ نے ایک رات میں کمل قرآن پاک کی تلاوت جھی نہیں کی بلکہ تین دن ہے کم میں کمل قرآن یاک کی تلاوت ہے منع کیا گیا ہے اور نبی آلیات کے واقعہ کا بیان جوابن عمر کے ساتھ پیش آیا نیز آپ کا ارشاد ہروہ خض جوعبادت میں مشغول رہتا ہے اس میں تیزی ہوتی ہے اور تیزی کوستی لازم ہے جب

44:-اس شخص کی فضیلت جودوصد آیات تلاوت کیماتھاور یک صد آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اور ہر رکعت میں کس قدر تلاوت کی جائے اور نبی آئیستے ایک باررات جرنوافل ادا کرتے رہے جبکہ نبی آئیستے نے اس رات اپنے پروردگار سے تین باتوں کا سوال کیا جبکہ ایک رات آپ نے ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کیابار بارای آیت کی تلاوت فرماتے رہے مزید آپ نے اس شخص کو اسکی حالت پر قائم رکھا جو رات بھر سورت اخلاص ہی کی تلاوت کرتا، نیز آپ کا ارشاد ہے کہ سورت اخلاص کی تلاوت قر آن پاک کی ایک تہائی کی تلاوت کے برابر ہے، نیز اس حقیقت کی وضاحت کہ امام ابو حفیقہ سے جومنقول ہے کہ انہوں نے چالیس سال صبح کی نماز عشاء کی نماز کے وضو کیساتھ ادا کی بیسرا سر جھوٹ ہے اس کا ہر گز بچھ شہوت نہیں ہے۔ 45:- جمعة المباد ک کی نماز میں قرائت کا بیان ہے۔ 46:- جمعة المباد ک کی نماز میں قرائت کا بیان

48:- نماز جنازہ میں قرآت کا بیان ، مزید برآن اس میں سورت فاتحہ کے ساتھ دیگر سورتوں کی قرآت کا بیان ، تو یجری پر رد کا مقدمہ میں ملاحظہ کریں 49:- قرآت کی ادائیگی آئی آئی کے ساتھ نیز خوبصورت آواز کیساتھ تلاوت کی جائے اس کے بارے میں بعض قولی اور فعلی احادیث کا ذکر مزید ذیب والقرآن باصوات کم کہتم قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز کے ساتھ کرواس حدیث کے بارے میں خبر دارکیا ہے کہ اس حدیث میں انقلاب ہے اور جس مختص نے اس کو سے قرار دیا ہے وہ نلطی پر ہے۔

50-ان الماعلم کارد جنہوں نے المجامع الاصول پر حاشیۃ کریر کیامزید برآ سجس کے ساتھ تالیف کو عیب ناک قرار دیا نیز بخاری کی حدیث پر تحقیق قول کہ وہ مخص ہم میں ہے نہیں ہے جوقر آن پاک کی تلاوت گانے کے انداز کے مطابق نہیں کرتا ہے جبکہ اس حدیث کے بعض راویوں نے اس حدیث کے متن کی نسبت کوابو ہریرہ کی جانب کیا ہے یہ وہم ہے اس مقام میں یہ ایک وضاحت ہے جس کوآپ کی دوسری جگنہیں پاسکیں گے، یہ تحقیق کے صرف بخاری نے قل کرنانہیں ہے نہ اس کی جانب نسبت کرنا ہے ۔ دوسری جگنہیں پاسکیں گے، یہ تحقیق کے مصرف بخاری نے قل کرنانہیں ہے نہ اس کی جانب نسبت کرنا ہے ۔ 51 ۔ کتاب مشرح المسنة کے بعض محققین کا تجابل عار فانداس کی تحقیق اور اس کا سد باب۔

ُ 52:-امام قراً ت کے دوران رک جائے اس پراس کولقمہ دینا اس کی رہنمائی کرنا اس کے همن میں نبی حیالتہ کا اُبی پرا نکارِکرنا کہ اس نے لقمہ کیوں نہ دیا جب کہ آپ پرقراً ت کا التباس ہو گیا تھا۔

53:- نماز کی ادائیگی کے دوران وسوسہ کوختم کرنے کے لئے کلمہ تسعبو ذکہا جائے اور تھو کا جائے اس کے ضمن میں تھو کنے کی وضاحت اور تفییر ہے۔

54:-رکوع کا بیان مزیداس کے ضمن میں آپ نے اس شخص کو تھم دیا تھا جس نے نماز کی ادائیگی میں کوتا ہی کی تھی منزیداس میں اللہ اکبر کے کلمات کہنے کا تھم ہے اور اللہ اکبر کے کلمات زبان سے اداکر تے وقت رفع البیدین کی جائے اور اس حقیقت کی وضاحت کہ بید حدیث متواتر ہے مزید برآں بیہ جمہور محدثین اور فقہاء کا ذہر ہے ہے ان میں امام مالک اور بعض احناف ہیں۔

55:-رکوع کرنے کی کیفیت اورا سیکے خمن میں وضاحت کہ نبی تیکھیٹی نے اس کا تھم دیتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں ہتھیلیوں کو گھنٹوں پر کھاجائے جبانگلیوں کے درمیان نمایاں فرق ہواور کمرکو درازر کھاجائے 56:-رکوع کی حالت میں اظمینان واجب ہاسکے خمن میں آپ نے اس کا تھم دیا اوراس شخص کو وعید کی گئی ہے جواظمینان نہیں کرتا ہے بلکہ ایسا شخص تو برترین قسم کا چور ہاور بلا شبا سی نماز قبول نہیں ہوتی اور یہ نوی تھیے گئے نام بحزہ ہے ہوئے اپنے پیچھے کیجا نب جولوگ تھے ان کو دیکھا اور یہ نوی کھا ت کہ جا کیں اس کے خمن میں سات قسم کے کلمات کا ذکر ہے اور سبوح قد وس کلمات کی قلیر مزید رکوع کی حالت میں میں قائد کا رکوج میں کرنے کا بیان۔

58:-رکوع کی کیفیت میں طول کرنا بلکہ طوالت قیام کے قریب قریب ہو،رکوع کی حالت میں قرآن پاک کی قرآت سے روکنے کابیان

. 192:-رکوع میں کمرکواعتدال کیساتھ دکھا جائے اور رکوع کی کیفیت میں کن کلمات کی قرآت کیجائے اور جب امام سمع الله لمن حمد و کے تو تم رہنا ولک الحمد کبو، مزید وضاحت کہ رہنا لک الحمد کے کلمات امام بھی کے اور حمد کی مختلف اقسام کا تذکرہ اور دفع البدین کیا جائے اور یہ متواتر ہے 60:-اذکار میں مل ء السموت و مل ء الارض کے اضافہ اور اس کی اقسام کا بیان ، مزید و لا ینفع ذالہ جد منک المجد کی وضاحت 61:-رکوع کے بعدوالے قیام کے طویل ہونے اور اس میں اطمینان کے واجب ہونے کا بیان نیز اس کے شمن میں آپ کا حکم دینا کہ جم میں اعتدال کارفر مار ہے بہاں تک کہ کمر کی ہڈیوں کا ہم مہرہ اپنے مقام پر رہم نیدال محتصل پر دہے جو اس کے باعث استدال کرے کہ اس قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے مزید برآ ں یہ کیفیت بدعت ہے نیز شخ کری پر در ہے جو اس نے اس مناہ میں امام احمد نقل کی ہے

62: سجدہ کرنے کا بیان اور اس کے خمن میں آپ نے سجدہ کی جانب جاتے وقت اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہم نیدا کو اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہم نید دونوں ہاتھوں کے درمیان پھیلاؤ کر ہے اور بھی سجدہ کی جانب جھکاؤ کے وقت رفع البیدین کرے مزیدان اسلاف ائمہ کا تذکرہ جواس کے قائل ہیں جب کہ امام احمد کا بھی اس پڑھل تھا 63: سجدہ کی جانب جاتے وقت دونوں ہاتھوں کے بل خود کو گرانا مزید برآس گھٹنوں کے او پر سجدہ کرنا درست نہیں اور اس کی کیفیت کا بیان ،خود کو گراتے وقت اونٹ کو بے خود کو گرانے کی کیفیت سے خالفت ہونیز علامہ ابن القیم پر دد جواس نے اس مسئلہ میں ذکر کیا ہے

64:- نی اللی کے تعدہ کرنے کی کیفیت کا بیان چندامور کی وضاحت سب سے زیادہ اہم ناک کوزمین کیساتھ ملانا ہے اوراطمینان کا پایا جانا ہواور دونوں ایزیوں کو آپس میں اچھی طرح ملانا ہے

65: بالوں اور کپڑوں کونبد کرنے ہے رو کنا جمہور علماء کے ہاں نماز کی حالت کے ساتھ خاص نہیں ہے اوراس تمثیل کی وضاحت جس کو نجی تلاقیقہ نے اس شخص کے حق میں بیان کیا جواس حالت میں نماز ادا کرر ہا تھا کہ اس کے سرکے بالوں کا گھٹا بنایا ہوا تھا مزید برآں اس کی وضاحت اوراس کی ترجیح کہ بی تھم مردوں کے ساتھ خاص ہے 66: سحدہ کی حالت میں اطمینان کا واجب ہونا اوراس کے شمن میں نہایت عمدہ قسم کی تمثیل اس شخص کیلئے ہے جواس طرح نہیں کرتا ہے 67: سحدہ میں اذکار اوراس سلسلہ میں بارہ قسم کے اذکار کا بیان 68: سحدہ کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا ممنوع ہے اس کے شمن میں حدیث ہے کہ بندہ اس وقت اپنے برورگار کے زیادہ قریب ہوتا ہے

69:- سجدہ کی کیفیت میں طوالت کا بیان اس کے شمن میں حسن کا واقعہ کہ وہ نبی میں طوالت کا بیر پرسوار ہوئے آپ نے اس کے باعث اس کے ساتھ مزمی کرتے ہوئے سجدہ کوطویل کر دیا جب کہ دوسرا واقعہ حسن حسین کا ہے اور اس واقعہ کے بعض فقہی امور کا بیان

70:- تحدہ کی فضیلت کا بیان اس کے ضمن میں دوا حادیث ہیں ان میں سے ایک میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ نبی فاضلے قیامت کے دن اپنی امت کو وضو کے آثار کے پیش نظر پہیان لیں گے جبکہ دوسری حدیث میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ فرشتے گنا ہگارنمازیوں کو تجدہ کے نشان کے باعث پہیان لیں گے جبکہ مزید تنبیہ ہے کہ ستی کے پیش نظرنماز کا تارک ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا

71 - زمین اور چٹائی پر بحدہ کرنا اور اس کے ممن میں کچھ تولی اور فعلی احادیث ہیں جب کہ ان میں سے ایک میں عظیم الشان لغوی فائدہ کا بیان 72 - سجدہ سے سراٹھا نا اس میں اطمینان کا واجب ہونا اور رفع الیدین کرنا اور ان لوگوں کا بیان جوسلف سے اس کے قائل ہیں

73:- دو بحدول کے درمیان بیٹھنا مزید ابن القیم کے اس نظریہ کومر دو دقر اردیا ہے جبکہ اس نے اسکے اثبات کارد کیا ہے 74:- دو محدول کے درمیان القیم کے اس نظریہ کو داجب قر اردینا، دو محدول کے درمیان اذکار اور رفع الیدین کے اثبات کا بیان 75:- جلسہ استراحت کا اثبات اوران ائمہ کی نشان دہی جواسکے قائل ہیں 76:- رکعت کی جانب اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرنا آٹا گوند ھنے کی کیفیت میں دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑا ہوا جائے جب کہ اس حدیث کی اساد کی جانب کسی مؤلف نے التفات نہیں کیا ہے ، مزیداس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس مفہوم کی حدیث کہ نجھ تھرکی مانند سیدھے کھڑے ہوجاتے سے دونوں ہاتھوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے ہے حدیث موضوع ہے اور حدیث کے رادی کا نفی کرنا اس حقیقت کو واضح کرنا ہے تھے اس میں کرنا ہے کہ بی تاب جب کھڑے ہوئے واضح کرنا ہے تھے اس میں کرنا ہے تھے اس میں کرنا ہے تھے دونوں ہاتھوں کرنا ہوں کہ بی تو کہ دونری رکھائی دیتے تھے میں کرنا ہے کہ بی تاب جب کھڑے ہوئے و خاموش دکھائی دیتے تھے

77:-ہررکعت میں سورت فاتحہ کی قرأت کا واجب ہونااس کی وضاحت اور جابر کااثر 78:- تشہداول ہشہد کیلئے بیٹھنااس کے ضمن میں وہ حدیث ہے جس میں اس شخص نے نماز ضجے انداز ہے اوا نہ سریت

نہیں کی تھی اس کوآپ نے تشہد میں میٹھنے کا حکم دیا اور نماز کے درمیانی تشہد میں پاؤں کے بچھانے کا حکم دیا اور گھنوں کے بل بیٹھنے سے روکا ہے، اسکی وضاحت ہے کہ نمازی شخص اپنے دونوں چونزوں کوز مین کیساتھ ملائے اور دونوں بیڈلیوں کو کھڑار کھے اور دونوں ہاتھوں کا زمین پراعتماد کر ہے جیسا کہ کما بیٹھتا ہے۔

79 - نماز میں بیصنے کی کیفیت میں بائیں ہاتھ پراعتاد کی شکل میں بیصنامنوع ہے

80 - تشہد میں انگلی کو حرکت دینے کابیان جبکہ امام احمد سے ایک غیر مشہور نص کا ذکر ہے کہ آپ انگلی کو زور کیساتھ حرکت دیتے تھے اور ان لوگوں کار دکیا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بیہودہ فعل ہے نماز کی شان کے مناسب نہیں ہے یاوہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث کے مفہوم سے جواسکے مخالف ہے جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے 81: پہلاتشہدواجب ہے جو تخص بھول جائے وہ تجدہ سہوکر ہے،اس میں دعا کرنامشروع ہے 82:- تشہدیانچ صیغوں کےساتھ وارد ہےاورصحابہ کرام کو حکم دیا کہوہ نبی تیالیت کی وفات کے بعدالسلام علی النبی کے کلمات کہیں یعنی غائب کا صیغہ استعال کریں مخاطب کا صیغہ نہ لا کئیں۔ 83: علامہ بجی نے اس قول کوحدیث کے محج ہونے برمعلق کیاہے جب کہ حافظ ابن حجرنے یقین کے ساتھ اس کی صحت کا ذکر کیا ہے۔ 84:-ابن عمر نے تشہد میں و برکاتہ کا اضافہ کیا ہے اور اس کے سوا کے الفاظ اس کی جانب ہے نہیں ہیں ، 85- بعض اسلاف نے تشہد میں ومغفر نہ کوزا کد قرار دیا حقیقت بہے کہ اسلاف کی ا تباع ان کا ادب ہے 86:- نی الله می درود کے کلمات کہنے کا بیان جب که درود کے سات صینے ہیں مزیداس حقیقت کی دضاحت که درود کا اثبات دونوں تشہد میں ثابت ہے نیز اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ پہلے تشہد میں مکمل ابراہیمی درود کے کلمات کہنے کو مکروہ قرار دینااس پر ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے جبیسا کہاس قول کی کچھے حقیقت نہیں کہ درود شریف کے کلمات کہنے کا ہر گز ثبوت نہیں ہے 87:- نی مینالله پر درود جیجنے کے معنی میں نہایت بہتر بات جو کہی گئی ہے مزیدا کی وضاحت کہ ابرا ہیم ادر علی کی زیادتی بخاری اوراس کے سوا کے نز دیک ثابت ہے ابن تیمیداور ابن انقیم اس کے مخالف ہیں 88:-امت محمدیہ کے پیغمبر پر درود تھیجنے کے اہم فوائد ہیں اوروہ چھ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آ دمی کی آل کا لفظ اس آ دمی کوبھی شامل ہے کتاب وسنت ہے اس پر بعض مثالیس پیش کی ہیں اور تشبیہ کی وجہ کو كاصليت مين ذكركيا گياہ 89:-صرف اللهم صل على محمد يراقصاركرناورست نہيں ہے جبكه امام شافعی نے وضاحت کی کہ بی تالیک پر درود بھیجنااور قشھ ندایک ہیں اور جس حدیث میں ذکر ہے کہ آپ یملے تشہد میں اور زیاد تی نہیں کرتے تھے،علامہ نشاشیق بررد ہے جبکہ اس نے آل محمد بردرود کا افکار کیا ہے۔ 90:-اس مسئله میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی علیہ پر درود کے الفاظ کہنے میں لفظ سید کہنا مشروع ہے یا نہیں جبکہ ترجیح مشروع کو ہے ،اور حافظ ابن حجر کا فتوی اس مسئلہ میں مفصل ہے اور امام نووی کامخضر ہے 91:-این مسعود کی حدیث و بر کاتک علی سید المرسلین بھی ضعیف ہے

92:- نبی علی پائٹ پر افضل الفاظ کے ساتھ درود بھیجنا ہوتو درود کے وہ الفاظ کیے جا ئیں جن کی تعلیم نبی کیا گیا۔ نے اپنے صحابہ کرام کودی تھی جب کہ ان صیغوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے

93:-سب سے زیادہ نبی میں اللہ پر درود بھیجنے والے محدثین ہیں ، تیسری رکعت کیجانب کھڑے ہوئے اس علیہ ہوئے۔ اس ضمن میں بھی رفع الیدین کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے اور اللہ اکبر کہنے کا حکم دینا ہے اور جلسہ واستراحت ہے اور آٹا گوندھنے کی کیفیت میں مطیوں کولانا ہے جب قیام کی جانب اٹھا جائے اور تیسری اور چوکھی رکعت میں سورت فاتحہ کی قرأت ہے مزید سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ آیات کو ملانا ہے۔

94- پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ ثابت ہے اس کے شمن میں قنوت میں رفع الیدین کرنا ہے اوران ائمہ کا بیان جواس کے قائل ہیں البتہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چبرے پر پھیرنا بدعت ہے اس بارے میں عزبن عبد السلام نے جوکہا ہے اس کا بیان۔

95-وترنماز میں تنوت نازلہ ثابت ہے جبکہ وہ رکوع سے پہلے ہے آپ کسی مقصد کیلئے تنوت نازلہ کرتے تھے 96-دعائے قنوت کے وہ الفاظ جن کی آپ نے حسن بن علی کوتعلیم دی تھی مزید وضاحت کہ اس میں نبی علی اللہ پر درود بھیجنا صحیح نہیں ہمزید عزبن عبد السلام کا قول کہ اس میں اضافہ نہ کیا جائے البتہ و لا بعد من عبد میں عبد میں عبد میں عبد میں اللہ منہ جا کا اضافہ درست ہے 97- آخری تشہدا در اس کا واجب ہونا اور تشہد میں تورک کی طرح بیٹھا جائے اور بائیں ہم تھیلی پرزیادہ دباؤکیا جائے

98:- نبی عَلَیْ پردرود بھیجناوا جب ہے اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ جبتم میں سے کوئی مخص نمازادا کرنے گئے تھے ہردرود بہنچائے اوران علماء کا کرنے گئے تو آغاز میں اپنے پرودگار کی تعریف کرے بعدازاں نبی تھیے پر درود پہنچائے اوران علماء کا تذکرہ جواس کووا جب قرار دیتے ہیں مزیدا کی اور حدیث کا بیان 99:- دعا سے پہلے چار چیزوں سے پناہ طلب کی جائے نبی تعلیم دی آپ نے اس پڑھل کیا اور صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ پناہ طلب کی جائے نبی تعلیم دیا آپ نے اس پڑھل کیا اور صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ 100: سلام پھیرنے سے پہلے دعا کے کلمات کہنے اور اس کی انواع کا بیان اسکے شمن میں دس قسم کی

100: - سلام چیسرے سے پہلے دعا کے ملمات سہے اوراس کی انواع کا بیان اسکے سن میں دس م کی دعا کیں ہیں تعوذ کے بعدان میں ہے جس دعا کو پسند کر ہے اور مائٹم اور مغرم کے معنی کا بیان 101: - نجی میں نے اللہ پاک کی جانب اللہ پاک کے علم اور اس کی قدرت کا وسیلہ بنا کر دعا کی

102 - حدیث نبوی حولها ندندن کابیان 103 - دواحادیث جن میں دعاکرنے میں اللہ کے ناموں کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنے کا تذکرہ ہے البتہ بجاہ فلاں کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا اور اس کے مثل کے ساتھ وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں سلام پھیرنے سے پہلے آخری کلمات ہیں جن کا تذکرہ ہے

104:- نمازے فارغ ہوتے ہوئے السلام علیم کے کلمات کہنا بعض روایات میں وبرکاتہ کے الفاظ زائد میں اور ان اور کا تہ کے الفاظ زائد ہیں اوران لوگوں کا ذکر جنہوں نے اس کو صحح قرار دیا ہے مزید سلام کے کلمات کو زبان ہے اداکرتے وقت ہاتھ کے ساتھ سلام کا اشارہ کرناممنوع ہے مزید برآ ں خبر دار کیا ہے کہ اباضیہ فرقہ اس حدیث میں تحریف کا مرتکب ہوا ہے۔

105:-نماز سے فارغ ہوتے وقت السلام علیم کے کلمات کا کہناوا جب ہے۔106:- خاتمہ

| فهرست المراجع والمصادر |                                              |                                      |                        |             |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| تاریخ<br>اشاعت         | مقام اشاعت                                   | مؤلف كانام                           | كتابكانام              | نمبر<br>شار |
|                        |                                              | قرآن تفسیر کی کتب (۱)(ب)             |                        |             |
|                        | المكتب الاسلامي                              | ·                                    | القرآن الكريم          | 1           |
| ۵۱۳۲۵                  | طبع مصطفیٰ محد                               | ابن کثیر (۱۰۱-۴۷۷)                   | نفسير القرآن العظيم    | ۲           |
|                        | (5)                                          | سنت اور حدیث کی کتب                  |                        |             |
|                        | داراحياءالكتب العربية                        | ما لك بن انس (٩٣-١٤٩)                | المؤطأ                 | ٣           |
| , ·                    | الرحمٰن اعظمی کی شخفیق سے ا                  | (۱۸۱-۱۸۱) مخطوطه ،انڈیامیں صبیب<br>ر | الزهد (ابن مبارک<br>ا  | ۳           |
| ے129∠                  | طبعة المصطفائي                               | محمد بن الحسن الشيباني (١٣١-١٨٩)     | المؤطا                 | ۵           |
| ا۲۳اھ                  | دائرة المعارف حيدرآ باددكن                   |                                      | المسند                 | ۲           |
|                        | مخطوطه                                       | عبدالرزاق بنهام (۱۲۶-۲۱۱)            | الأمالي                | 4           |
|                        | اغریامیں اعظمی کی محقیق کے ا<br>ا            | بن الزبير (وفات-٢١٩) مخطوطه          | المسند،الحميدى عبدالله | ۸           |
| I -                    | طبع أوربا                                    | محر بن سعد (۱۲۸ -۲۳۰)                | الطبقات الكبرئ         | ٩           |
| 1                      | سعودیه میںاحمدنور کی تحقیق <sup>ا</sup><br>ا | •                                    | تاريخ الرجال والعلل    | 10          |
| 1                      | الميمنية المعارف١٣٦٥ ا                       | احمه بن صبل (۱۶۴-۲۴۹)                | المسند                 | 11          |
| حيبيك                  | مخطوطه انڈیامیں مکمل ا                       | شيبه بن عبدالله بن محمد (٠٠٠-٢٣٥)    | المصنف(ابن الي         | 11          |
|                        | مخطوطه                                       | اسحاق بن ابراہیم(۲۲۱-۲۳۸)            | المسند-ابن رابويه      | 18          |
| ومساه                  | الاعتدال دمثق                                | الداري(۱۸۱-۲۵۵)                      | السنن                  | ۱۳          |
| عاسره<br>اه            | البهيةالمصرية مع فتح البارى                  | البخاری (۱۹۳-۲۵۷)                    | الجامع الصحيح          | 10          |
| ۲ ۱۳۰ ۱                | الخليلي انڈيا                                | البخاری (۱۹۳-۲۵۲)                    | الادب المفرد .         | ۲۱          |
|                        | الانصارانڈيا                                 | البخاری (۱۹۳-۲۵۲)                    | خلق افعال العباد       | 14          |
|                        | انڈیا                                        | البخاری (۱۹۳-۲۵۲)                    | التاريخ الصغير         | 11          |
|                        | حبیب چکی ہے                                  | البخاری (۱۹۳-۲۵۷)                    | جزء القرأة             | 19          |
| פאשום                  | التازية                                      | ابوداؤد (۲۰۲-۲۵۵)                    | السنن                  | ۲٠          |
|                        | مؤسسة الرسالة                                | الوداؤد (۲۰۲-۵۷۲)                    | المراسيل               | M.          |
|                        | محد على سبيح                                 | مسلم (۲۰۱۳)                          | الصحيح                 | 27          |



|                   | التازية                      | ابن ملجه (۲۰۹-۲۷۳)              | السنن                 | ۲۳         |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| ۲۵۲اھ             | (تعلق احمرثاك) المحلبي       | الترندي(٢٠٩-٢٧٩)                | السنن                 | 44         |
| ےاس <sub>اھ</sub> |                              | الرؤف مناوی کی شرح )للتو مذی    | الشمائل (على قارى عبد | ra         |
| -                 | تلخيص اشماكل المحمدية        | میں نے اختصار کیا جس کا نام     |                       |            |
|                   | مخطوطه                       | حارث بن الي اسامة (٢٨١-٢٨٢)     | المسند-زوائده         | ۲4         |
| میں چھیی          | مخطوطه جلد پنجم تین جلد      | ابراہیم بن اسحاق (۱۹۸-۲۸۵)      | غريب الحديث           | ۲۷         |
| ہے چھپی           | بزارللهيشمي عظمي كي تحقيق    | (۲۹۲-۰۰۰)ابن حجر عسقلانی، زوائد | المسند وزوائده المزار | 171        |
| ۵۱۳۲۰             | رفاه عام لاہور               | محد بن نصر مروزی (۲۰۲-۲۹۴)      | قيام الليل            | 19         |
| میں چھیی          | المكتب الاسلامي بيروت        | ابن خزیمه (۳۲۳-۱۱۱۱) پھر        | الصحيح (مصوره)        | ۳.         |
|                   | الميمنية المعارف             | النسائی (۲۲۵-۳۰۳)               | السنن-المجتبى         | ا۳۱        |
| چکی ہیں           | دوجلدیں انڈیامیں حجیب        | النسائی (۲۲۵-۳۰۳)مخطوطه         | السنن الكبرى          | ۳۲         |
| مخطوطه            | (مع الدلائل)                 | القاسم سرقسطى (٣٠٥-٣٠٢)         | غريب الحديث           | ٣٣         |
|                   | مصرمیں شائع ہوئی             | ابن جارود (۰۰۰-۲۰۰۷)            | المنتقىٰ              | ۳۳         |
| چکی ہیں           | اسکی بارہ جلدیں شائع ہو      | ابویعلیٰ موصلی ( ۰۰۰- ۲۰۰۵ )    | المسند (مخطوط،مصور)   | <b>m</b> a |
|                   | مخطوطه                       | محمر بن ہارون ( وفات ۲۰۰۷ )     | المسند = الروياني     | ٣4         |
| میں چھیے          | مخطوطه، كجھاجزاءمكتبہ ظاہريه | العباس محمد بن اسحاق (۲۱۲-۱۳۱۳) | المسند=السراج ابو     | ۳2         |
| אדייום            | دائرة المعارف دكن اعثريا     | ابوعوانة(وفات٣١٧)               | الصحيح                | ٣٨         |
| ہے چھپی           | مخطوطه مستشرقين كي شحقيق     | داؤدعبدالله بن سليمان (۲۲۰-۳۱۲) | المصاحف=ابن الي       | ٣٩         |
| ۵۱۳۰۰             | المصطفائى انثريا             | الطحاوی(۲۳۹-۳۲۱)                | شرح معاني الآثار      | ۴٠,        |
| ۳۳۳۱۵             | دارالمعارف                   | الطحاوی(۲۳۹-۳۲۱)                | مشكل الآثار           | ا۳         |
|                   | مخطوطه، بيروت ميں حييب       | محمه بن عمر و ( و فات ۳۲۲ )     | الضعفاء=العقيلي       | 4          |
| ۳۲۳۱۵             | السلفية مصر                  | ابن ابی حاتم (۲۴۰-۳۲۷)          | علل الحديث            | ٣٣         |
|                   | مخطوطه                       | محد بن عمر والرزاز (وفات ۳۲۹)   | الأمالي=ابوجعفر بحترى | ٨٨         |
|                   | مخطوطه                       | الاعرابي احمد بن زياد (٢٨٦-٣٣٠) |                       | <i>۳۵</i>  |
|                   | مخطوطه                       | عثان بن احمد (وفات ۳۴۴)         |                       | ۲۳         |
|                   | مخطوطه                       | مجمه بن يعقوب (٢٨٧-٢٨٦)         | 1                     | <u>سر</u>  |
| العلمية لبنان     | ا دارالمعارف مصردارالکتب     | ابن حبان (وفات ۲۵۳)             | الصحيح -الاحبال       | 64         |

| ااسماھ    | الانصارى دېلى ،انڈيا               | الطمر انی(۲۲۰-۳۷۰)                  | المعجم الصغير             | 79  |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----|
|           | مكتبه ظاہر بید دشق میں ہیں         | الطبر انی(۲۶۰-۳۹۰) کچھ جلدیں        | المعجم الكبير             | ۵۰  |
| <b>-</b>  | کی محقیق ہے جھپ چکی                | کے باقی مکمل حمدی عبد المجید سلفی ا | اوراب سوائے چندا جزاء     |     |
| شائع ہوئی | جلدين المعارف رياض مين             | بينه وبين الصغير للهيثمي= اصطكى تين | المعجم الاوسط الجمع       | اده |
|           | مخطوطه، کویت ،عمان                 | ابو بكرالآجرى (وفات٣٠٠)             | الأربعين                  | ۵۲  |
| <u> </u>  | مخطوطه ممصر سعوديير                | ابوبكرالآ جرى(وفات٣٦٠)              | آداب جملة القرآن          | ۵r  |
| ۵۱۳۱۵     | دائرة المعارف انثريا               | ابن السنی (وفات ۳۲۰)                | عمل اليوم والليلة         | ar  |
|           | مخطوطه                             | ابوالشيخ ابن حيان (٣٢٩-٢٧١)         | طبقاتالأصبهانيين          | ۵۵  |
|           | مخطوطه                             | جابر ،ابواشیخ ابن حیان (۳۲۹-۲۷۳)    | مارواه أبوالزبيرعن غير    | اده |
|           | مصر                                | ابوالشيخ ابن حيان (٢٧٥-٣٦٩)         | أخلاق النبى 🏭             | ۵۷  |
|           | انڈیا                              | الدارقطني (۳۰۶–۳۸۵)                 | السنن                     | ۵۸  |
|           | أنصار السنة مصر                    | رالخطا بي (١٣٥-٣٨٨)                 | معالم السنن               | ۵۹  |
|           | مخطوطه الظاهرية                    | انخلص (۳۰۵-۳۹۳)                     | الفوائد                   | 4+  |
| حهي چکی   | ا<br>(۳۹۵-۳۱۲) مخطوطهاول دوم       | ابن منده ابوعبدالله محمد بن اسحاق   | التوحيد ومعرفة أسماء الله | 11  |
|           | دائرة المعارف                      | الحاكم (۳۲۰–۴۰۵)                    | المستدرك                  | 45  |
|           | مكتبه ظاهرية مين موجود بين         | (۲۳۰-۱۳۳۰) مخطوطه، دو کامل نسخ      | الفوائد=تمام الرازي       | 42  |
|           | (وفات ۴۲۷) جپیپ چکی                | اسهمی حمزه بن یوسف جرجانی           | تاريخ جرجان               | ۲۳  |
|           | يورپ                               | ابونعیم (۲۳۷-۳۳۸)                   | أخبار أصبهان              | 40  |
| موجود ہیں | ا<br>ظاہر یہ میں اسکے اکثر اجزاء   | ابن بشراُن (۳۳۹-۳۳۰)                | الأمالي(مخطوطه)           | 77  |
| ع ۱۳۵۲    | دائرة المعارف                      | البيهقى(٣٨٣-٢٥٨)                    | السنن الكبرئ              | 72  |
|           | مخطوطه، الاحمدية علب               | البيهقي (٣٨٨-٣٥٨)                   | دلائل النبوة              | ۸۲  |
| <br>      | المنيرية                           | ابن عبدالبر (۳۷۸-۳۲۳)               | جامع العلم وفضله          | 19  |
| ے ا       | مخطوطه، ظاہر بیددشق میں ا          | ابن منده ابوالقام (۳۸۱-۴۷۰)         | الرد على من ينفى          | اد  |
|           |                                    | کویت میں حیاب چکی ہے                | الحرف من القرآن           |     |
|           | شائع ہو چکی ہے                     | الباجي (٢٠٠٣- ٢٧٧)                  | شرح المؤطا                | ا2  |
| ہے مخطوط  | <u>پ</u> هرمعلوم ہوا بیا حکام وسطی | عبدالحق اشبيلي (٥١٠-٥٨١)            | الأحكام الكبرى            | 25  |
|           | مخطوطه                             | عبدالحقّ اشبيلي (٥١٠-٥٨١)           | '                         | ۳   |



| ا امارات | پیراسکی دو جلدیں ڈاکٹر عامر<br>ا | ابن جوزی (۱۰۵-۵۸۱) پہلی جلد             | التحقيق على                 | ام ک |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|
| ہے چھیی  | حسن کی شخفیق سے مکتبہ حدیثہ      | احدشا کر کی شخفیق ہے شائع ہوئی          | مسائلالتعليق مخطوطه         |      |
| مخطوطه   | عمر بن محمد (۱۲۵-۲۰۷)            | السمر فتذى=ابوحفصالمؤ دب                | المتقى من أمالي البي القاسم | 20   |
| مخطوطه   | چندجلدین ظاہر بیدمشق میں         | الضياءالمقدى (٥٦٩- ١٣٣)                 | الاحاديث المختارة           | 4    |
| مخطوطه   | المقدى ( ٥٦٩-٣٣٣)                | الصحاح والحسان، الضياء                  | المنتقى من الاحاديث         | 44   |
|          | ا (۵۲۹-۳۲۳) مخطوطه               | الحديث واهله الضياءالمقدى               | جزء في فضل                  | ۷۸   |
|          | المنيرية مصر                     | المنذرى(٥٨١-٢٥٢)                        | الترغيب والترهيب            | 4 ع  |
| 01506    | دارالماً مون مصر                 | الزيلعي (وفات٧٢ ١)                      | نصب الراية                  | 1    |
|          | مخطوطه                           | ابن کثیر (۲۰۱-۲۷۷)                      | جامع المسانيد               | ۸۱   |
| ہے چھپی  | بہلی جلد حمدی سلفی کی شختیت      | الملقن ابوعمر بن البي ألحسن (١٦٣٧-١٠٠٨) | خلاصة البدر المنير، ابن     | ۸۲   |
| וציחייום | الحلبي مصر                       | العراقي (۷۲۵–۸۰۲)                       | تخريج الاحياء               | ۸۳   |
| ۳۵۳اه    | والتاليف الازهرية                | العراق(۷۲۵-۸۰۲)جمعیة النشر              | طرح التثريب                 | ۸۴   |
| سامان    | القدى ميں چھپى                   | الهيثمي(2٣۵-٥٠٤)                        | مجمع الزوائد                | ۸۵   |
|          | محتِ الدين الخطيب                | ئدابن حبان، الهيثمي (٢٥٥-١٠٨)           | موارد الظمآن في زوا         | M    |
| مخطوطه   | (1.4-25)                         | الاوسط للطبراني، الهيثمي                | زوائد المعجم الصغيرو        | ۸۷   |
|          | انڈیا                            | ابن حجر عسقلانی (۲۵۳-۸۵۲)               | تخريج احاديث الهداية        | ۸۸   |
|          | المنيرية                         | ابن حجر عسقلانی (۲۵۲-۸۵۲)               | التلخيص الحبير              | ٨٩   |
|          | البهية                           | ابن حجر عسقلانی (۸۵۲-۷۷۳)               | فتح البارى                  | 90   |
|          | مخطوطه                           | ابن حجر عسقلانی (۸۵۲-۷۷۳)               | الاحاديث العاليات           | 91   |
| چھیں ہے  | مَامِنُ كَسُفُ سَے كُمُ          | السيوطي (٩٣٩-١١٩)                       | الجامع الكبير               | 95   |
| ,        | اشنبول (ترکی)                    | 1                                       | الاحاديث الموضوعة           | 92   |
|          | مصطفئ محد                        | الجامع الصغير ،المناوي (٩٥٢-١٠٣١)       | ا<br>فيض القديرشرح          | 91~  |
|          | مصر                              | الزرقاني(١٠٥٥-١١٢٢)                     | شرح مواهب اللنية            | 90   |
|          |                                  | الاحاديث الموضوعة ،الثوكاني             |                             | 1    |
| ∠179ھ    |                                  | مؤطا محمد عبرالحي لكصنوي (١٢٦٣)         | •                           |      |
|          | _                                | الاخبار الموضوعة عبرالحي لكصوى          | 1 <sup></sup>               |      |
| مخطوطه   |                                  | محدبن سعيد الحلبي                       | مسلسلاته                    | 99   |
|          |                                  |                                         |                             |      |

|               | یہی اصل کتاب ہے          |                                         | تخريج صفة الصلاة           |      |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------|
| چی ہے         | آئھ جلدوں میں حصب        | تخريج منار السبيل، مؤلف                 | ارواء الغليل في            | 1+1  |
|               | مکمل حجیب چکی ہے         | مؤلف<br>عبدالحق مؤلف                    | صحيح ابو داؤد              | 104  |
|               | مکمل نہیں ہوئی           | عبدالحق مؤلف                            | التعليق على احكام          | ۱۰۳  |
|               | مكتب الاسلامي            | شرح عقيده طحاويه، مؤلف                  | تخريج احاديث               | ۱۰۲۲ |
|               | حارجلدیں حجب چکی ہیں     | الضعيفة مؤلف                            | سلسلة الاحاديث             | 1+0  |
| اور ۱۴٬۲۲ جلد | چارجلدیں حجیب چکی ہیں    | مؤلف                                    | الاحاديث الصحيحة           | 164  |
|               |                          | اتخاذ القبور مساجد، مؤلف                | تحذير الساجد من            | 1•८  |
|               |                          | مؤلف                                    | احكام الجنائز وبدعها       | 1•٨  |
| مؤلف          | التوسل و انواعه واحكامه  | على فقه السنة ، مؤلف (١١٠)              | <br>  تمام المنةفي التعليق | 1+9  |
|               |                          | فقه کی کتب(د)                           |                            |      |
| מזידום        | السعاوة                  |                                         | المدونة (مالكي فقه)        | 111  |
| וזידום        | الأميرية                 | الشافعي (١٥٠- ٢٠٢)                      | كتاب الأم (شأفعى فقه)      | 111  |
| مخطوطه        | اسحاق بن منصور           | بن راهویه،المروزی (وفات ۲۵۱)            | ا<br>مسائل امام احمدواسحات | 1100 |
|               | (وفات۲۲۵)                | این هانی ،ابراهیم نیسابوری <sup>.</sup> | مسائل أمام احمد            | ۱۱۳  |
|               | هامش الام                | المزني (۵۵اً-۲۲۳)                       | مختصر فقه الشافعي          | 110  |
| ا۳۵۳اھ        | الهنار                   | ابوداؤد (۲۰۲–۱۲۵)                       | مسائل امام احمد (حنبل)     |      |
|               |                          | عبدالله بن امام احمد (۲۰۳-۲۹۰)          | مسائل امام احمد (حنبل)     |      |
|               | . المنيرية               | ויט די מ (ממא-צמין)                     | المحلي (فقه ظاهري)         |      |
|               | (مالکی) الرباط<br>مخطوطه | الاسلام،القاضى عياض (٢٧٦-٥٨٣)           | ا<br>الاعلام بحدود قواعد   | 1 1  |
|               | مخطوطه                   | عز بن عبدالسلام (۵۷۸-۲۲۰)               | ·                          | 150  |
|               | (شافعي) المنيرية         | المهذب تووى (١٣١- ١٤٧)                  | ا<br>المجموع شرح           | 171  |
|               | المكتب الاسلامي          | (شافعی) النودی(۱۳۱-۲۷۲)                 | -                          | 177  |
|               | فرج الدين الكردي         | امام ابن تيميه (۲۷۱-۷۲۸)                | ۱۲ الفتاوي (منتقل)         | 122  |
|               | مخطوطه                   | في العيدين وغيره (ابن تيميه)            | ا<br>من كلام له في التكبير |      |
|               |                          | (مستقل) ابن القيم (٢٩١-٥٥)              |                            | 110  |
|               |                          | السبكي(١٨٣-٤٥٧)                         | الفتاوي (شافعي)            | 124  |

|                | بولا ق                  | ا بن الهمام(۹۰ / ۸۲۹ م)<br>ابن عبدالهادی یوسف (۸۴۰ م | فتح القدير (حُفّى)      | 177  |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------|
|                | ۹۰۹) مخطوطه             | ابن عبدالهادی یوسف (۸۴۰-                             | ارشاد السالك (عنبلي)    | 179  |
|                | (9+9                    | ابن عبدالهادی بوسف (۸۴۰-                             | الفروع(صبلي)            | 150  |
|                |                         | السيوطي (٩٩٨-١١٩)                                    | الحاوي للفتاوي          | 110  |
|                | العلمية                 | ابن نجيم المصري (وفات ٩٤٠)                           | البحر الرائق (حْفَى)    | 174  |
|                | (على المذاهب الاربعه    | الشعرانی(۸۹۸-۳۷۳)                                    | الميزان                 | 11/2 |
| مخطوطه         |                         | والسلام على صاحب المقام المحمود                      | الدرالمنضو دفي الصلاة   | 171  |
|                |                         | الهٰيشمى(٩٠٩-٣٥٣)                                    | أسمى الطالب             | 179  |
|                | (متقل) المنيرية         | د لی الله د بلوی (۱۱۱۰-۲ ۱۱۷)                        | حجة الله البالغة        | 194  |
|                | (حنفی) اشنبول<br>(حنفی) | ابن عابدين(١٥١١-١٢٠٣)                                | حاشيه على الدر المختار  | 1111 |
|                | (خفی)                   | ابن عابدين (۱۱۵۱-۱۲۰۳)                               | حاشيه على البحر الراثق  | 1944 |
|                |                         | ابن عابدين (١٥١١- ١٢٠٣)                              | l ••                    | 100  |
| انڈیا          | (۱۲۲۳-۱۳۰۳)البلدی       | ا<br>با لقراء خلف الامام <i>عبدالحي لكصنوى</i>       | امام الكلام فيما يتعلق  | 1144 |
|                |                         | الجامع الصغير عبدالحي لكصنوي                         | النافع الكبير لمن يطالع |      |
|                |                         | سیرت اور تاریخ کی کتب                                |                         |      |
| انڈیا          |                         | الجرح والتعديل، ابن البي حاتم                        | تقدمه المعرفةلكتاب      | 182  |
| مخطوطه         | انڈیامیں کمل جھے گئے ہے | ابن حبان (وفات ۳۵۴)                                  | 1                       | 177  |
| مخطوطه         |                         | ابن عدی (۲۷۵-۳۲۵)                                    | الكامل                  | 1149 |
| ه ۱۳۳۹ ه       | السعادة مصر             | ابونعیم(۲۳۳-۳۳۴)                                     | حلية الاولياء           |      |
|                | السعادة مصر             | الخطيب البغد ادى (٣٩٢-٣٩٢)                           | تاريخ بغداد             | 104  |
|                | (                       | الفقهاء ابن عبدالبر                                  | ا<br>الانتقاء في فضائل  | m    |
| ھے ہیں         | چنداجزاءدمثق میں چھیے   | ابن عسا کر (۴۹۹-۵۷۱)                                 | تاريخ دمشق(مخطوطه)      | ۱۳۲  |
| 1              | جھي گئي ہے<br>ضد        | ابن الجوزي (۵۰۸-۵۹۷)                                 | مناقب امام احمد         | ۱۳۳  |
| المقالي المالي | ضبيح                    | ابن القيم (٢٩١-٥٧٧)                                  | زادالمعاد               | اس   |
| انڈیا          | ,                       | عبدالقادرالقرشي (١٩٢-٤٧٥)                            | الجواهر المضية          | ۱۳۵  |
|                | مصرمیں چھیے چک ہے       | ابن رجب خنبلی (۲۳۷-۷۹۵)                              | ذيل الطبقات             | 10~4 |
| ٦١٣٢٣          |                         | تراجم الحنفية ،عبدالحي لكصنوي                        | الفوائد البهية في       | 144  |

|            |                         | لغت کی کتب(و)                    |                          | IMA |
|------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|
| ااسماھ     | ar such (w. w           |                                  | 5 37 1 to                | وس  |
|            | ۲۰۲) العثمانية مصر      |                                  | النهاية في غريب          | l 1 |
| ۱۹۵۵       | دارصادر بیروت<br>ما     | ابن منظور ( ۱۳۰-۲۱۱ )            | لسان العرب               | 100 |
| ۳۵۳اھ      | طبع ثالث                | فیروز آ بادی                     | القاموس المحيط           | 101 |
|            |                         | جماعة من العلماء المعاصرون       | المعجم الوسيط            |     |
|            |                         | اصول فقه کی کتب(ز)               |                          | 101 |
| irra       | السعادة مصر             | الاحكام ابن جزم (١٨٨٣-٢٥١)       | الاحكام في اصول          | 161 |
| المنيرية   | من مجموعة الرسائل       | المطلى اذا صح الحنيث فهو مذهبي   | معنىٰ قول الشافعي        | IDM |
|            |                         | السبكي (٦٨٣-٢٥٨)                 |                          |     |
|            | المنيرية                | ابن القيم (١٩١-٧٤٥)              | بدائع الفوائد            |     |
|            | (۱۱۱۰-۲۱۱۱) انڈیا       | الاجتهادوالتقليد، ولى الله ديلوي | عقد الجيدفي احكام        | 107 |
|            | المنيرية                | الفلاني (٢٦١١-١٢١٨)              | ايقاظ الهمم              | 104 |
|            | (معاصر) حبيب چک ہے      | الفقه، الزرقاءالشيخ مصطفىٰ       | المدخل الى علم اصول      |     |
|            |                         | دعاؤں کی کتب (ح)                 |                          | 101 |
| حصِبِ کَنْ | ۲۸) میری محقیق کیساتھ   | اساعيل قاضى الجهصمى (199-٢       | فضل الصلاة على النبي     | 109 |
|            | المنيرية                | خير الاتام،ابنالقيم (٢٩١-٥٧٥)    | جلاء الافهام في الصلاة   | 170 |
|            |                         | صدیق حسن خان (۱۲۴۸- ۱۳۰۷)        | نزل الابرار عطبع الجواثب | 171 |
|            | (4)                     | مختلف موضوعات کی کتب             |                          |     |
| مخطوطه     | الله بن محمر (۲۰۴۰–۳۸۷) | الفرقة الناجية، ابن بطة عبد      | الابانة عن شريعة         | IYr |
| مخطوطه     | بن سعید (۱۷۲۱-۱۹۲۲)     | الوقف التام،الوعمروالدانى عثمان  | المكتفي في معرفة         | 144 |
| مخطوطه     |                         | فيما اسنداليه، الخطيب البغد ادى  |                          | IYM |
| مخطوطه     | (rai-may)               | الهروى عبدالله بن محمدالانصاري   | ذم الكلام واهله          |     |
| حصيگى      | ابن القيم (٦٩١-٧٧٥)     | القضاء والقد, والتعليل           |                          | arı |
| مخطوطه     | ·                       | ابن عربی، الفیروز آ باری(۲۹۷     |                          | 177 |
| عام اه     |                         | محمر بن اساعيل البخاري           | صحيح بخارى               | 1   |
| وامااه     |                         | مسلم بن حجاج نیسا بوری           | . •                      | ITA |
| ۱۹۳۲       | من المستشرقين E.J.BRILL | لألفاظ الحديث النبوي، جماعة      | المعجم المفهرس           | 179 |

# استاذ العلماء شخ الحديث مولا نامحرصادق خليل (هظه الله) كروال دوال اورشگفتة قلم سے مزين عربي كتب كے اردوتر اجم

- نمازنبوی (اردور جمه صفة صلاة النبی
  - ﴿ جَجْ نبوى (اردور جمه ججة النبي
    - فرول پرمسجدين اوراسلام
      - ﴿ احادیث ضعیفه کامجموعه
- ﴿ نمازتراوت (اردوترجمه: صلاة التراوت)
  - ﴿ افكارصوفياء (اردور جمه:الفكرالصوفي)
    - امام احمد بن صنبل رهالله كادورابتلاء
      - ﴿ روضهُ اقدس كي زيارت
      - عقيده اللسنت والجماعت
      - اذكارمسنونه (الكلم الطيب)
    - اسلامی عقائد (شرح عقیده طحاویه)
      - محربن عبدالوماب (روالله
- ﴿ مَثَكُوةَ المَصَانِيُ ﴿ 5 مُجَلِداتٌ تَحْقِيقَ وَتَحْرَبُ ﴾
  - ﴿ رياض الصالحين نووي (دوجلد)
- تفسیراصدق البیان (لغوی تحقیق، مناسبت، شان نزول بلاغت تشریکی، احادیث صححه سے مزین) جلد 1 تا 4 ہرجلد ہدیہ 160 روپے

ناش: ضياء السنة (اداره الترجمة والتاليف) رحت آباد (عاجى آباد) نون تمبر 780141 فيصل آباد